# 

اكيس جليل القدر تابعين المحمد مياث المدين المركار نام

> نَاشِيدَ وَإِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ الل



سيرث التابعين

### الشابعي وأأف سيرث التابعين

| صفحہ | ١٣٠١                                                       | صف  | است                                                        |
|------|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
|      | <u> </u>                                                   |     | •                                                          |
| 104  | ا: امام طاؤس بن كيسان                                      | ,   | تعارف<br>معرف لم مال مالا مالا ما                          |
| 141  | سير <u>ت</u><br>١١ به حضرت إلقاسم بن محمداً بي بحريظ       | '   | حضرت مولانا الوالحسن على لحسن للندوئ                       |
| ١٨٢  | ۱۲: ایام حسسن بھری د <sup>و</sup>                          | ۵   | تفتديم                                                     |
| 4.4  | سیرک <u>۔</u><br>۱۳:مام محمد بن کسیبرین <sup>رو</sup>      |     | سير <u>ت</u><br>ارحضرت أوبيس بن عامرُ القرني <sup>رم</sup> |
| YIA  | سیر <del>ت</del><br>۱۲۲ مام عطار بن ابی رباح <sup>دم</sup> | 1 I | ۲ به امام ابومنسلم الخولاني م                              |
| 444  | سيرت.                                                      |     | ۳:- امام رابیع بن تحتیمرم<br>سیرت امام علقه بن حتیره       |
| 104  | سيرت .                                                     | 44  | سیرت امام علقه بن فتیرین<br>مه:- اور امام اسود بن یزیدس    |
| 449  | سیر <del>ت</del><br>یمابه امام ربیعهٔ الرائےرہ             | ٧٢  | سيريب ا                                                    |
| 100  |                                                            | 15  | بير <u>ت</u><br>٢٠ حضرت عروة بن الزبيرة                    |
| ۳.1  | بميرست ا                                                   | 4   | ميرت<br>عدد المام سعيد بن المسيب                           |
| ۳۱۱  | مم رست.                                                    | II  | ۸:- امام سيد بن جبيره                                      |
| 44   | سيرت.                                                      | 11  | سپرتا                                                      |
| 4    |                                                            |     |                                                            |

#### جىلە حقوق محفوظ بىي -

نام كتاب: سيرةُ التابعين الم معة تف: مولانا محدعب والرحن صاحب مطابرتي حيدر آبادي مصحب مولانامحد يوسف صاحب دهامپورى قاسمي كستًا بعث: معروسيع الرحمن بن مجوب الوحن بجنوري قاسي اهتسام: العافظ فيض الرمن مرواني معدًا ون به حافظ ذكر الرحماني طباعت، شعیب برنٹرس، چاکسواران درمی علا تَعَداد: ليك مزادايك و فتيمَت: يُورويح



رَيِّا فِي عَصْبِي مِن

بنى نوع انسان كے لئے اسلام نے جود ستورجیات ویا ہے وہم وعل كالمجوعهب اسلام يس علم كابعلى أورعمل كابع على سي كو في تعلق نهين-علم وعمل کے اس اجتماع سے سوستور حیات نے تکمیل پائی ہے۔ اسى دستورِحيات كاكامل ومكل غونر دسول الشرصي الشرعليه وسلم كى فرابت اقدرس ہے۔

حیات انسانی کے جننے بھی اعلیٰ نمونے ہوسکتے تھے وہ سب آسی کی فات اقدس مين جمع موسكة اورقيامت مك آي كي حيات طيبه كو استوه مُتسند فتسترار دیا گیا۔

فَصَدَوَ اثْ مَنْ إِنْ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ -

رسول اللرصلة السرعليه ولم كي" أسوة حسن كى بيروى يس صحاب كرام شف بقدراستعداد حصر باكراكس كالمسكل في المين المين المين ومحافيظ فسشراد ياستے۔

محراسي المانت كوانهول في "تابعين عظام" مك بهنجايا اورتابعين حضات نے تیج تا بعین کے حوالہ کیا۔ تیج تابعین کے اس مقدس طبقہ نے اِسلام کے اِس سي تورِحيات بروَجاردانگ عالم ختقل كرويار فَجَذَاهُمُ اللَّهُ عَنْ مَا أَعِنْ مَا يَثِيرِا لَهُ سُلِمِيْنَ جَزَلَةً مَّ وَفُوْرًا لِـ

صَّحَابُ كُرامِ مُ ، تابعَيْن عظام اور تنبَّج تابعين حضرات كوجودِ بالمسعود سے اسلام کے بین زریں دوروجودیں آگئے۔

موللنا محدعيدالرحن منا مؤلف كمآب فاكاحصوص عربي تعارف بواك مقع يولساس أنحس على مددى شديد مكة الكرمي ما كياكيا تفاررج درج وال

### الواين عالج ين الترويُ

حضرت مولسنا عبدالرحلن بن احداثريي صاحب حيدرآيادي سعيس بخوبي واقت بول موللنا علوم دین واسلامی سے فائنل بیں جنوبی بند سے دینی علی ملقول بین آپ کی بیش بہا خدیات دہی ہیں مولنانے ہندوشان مے مختلف اداروں سے استفادہ کیا ہے۔ آخریں برسم مظا برعلوم ضلع سهادنپور (بوني) سے علوم و نييد كن كسيل كى اور اصول دين علم مشريعت ميں اعلى سندين على كين تصيل علم ك بعدجامعه نظاميه حيدرا باديس تقريباً بندره سال ورق تدري ك تعد مات انجام وى بن والطيح علاو ومولفنا موصوف في عامّة السلمين كي تعليم وتربيت كي بانب مبی نصوصی توجه دتی راس سلسلے میں اہل علم حضرات سمیلتے محلس علمیۃ کی تاکسیں مرکعی جس کا دینی علمی ملقوں میں اثرر اسے۔

چونكم مولئنا توحيد وسنت سے واعى والمبروار سفے اسے شہرمي الى بدعت كى يخالفتوں سے دو چاد ہو گئے۔ اسى سال موصوف نے فریفئر عج ا داكيا ادر ان كى نوائرش كي كري عرصه انهى مقا مات مقدّمه مي ره كرعلى و ديني خدمت انجام دي . چناپ انهيساس مقصد منے حصول سے بتے تعاون کی ضرورت سے۔

مجداس بات سنوش ہوگی کرمولسا کے مقصد کی کیل ہو۔ اس بارے یں جو بھی اِن سے ما تقرمعا ونت کریں میں اُن کاسٹ کر گذار دہوں گا۔

كتبؤالفقيرالي التثر ابوانحسن على أحسنى الندوى

مكّة الكّرمــــــ سرصفرس<u>ه ا</u>لدج

يَ بِيَانِي عَصَي مِي اللَّهِ عَصَي مُ

تابعين كرام

إن شهر كوفه (عراق) من المتم علقه بن قيسُ المتوفى الله م، الم اسود بن يزيد م المتوفى سك مر الم م ابرا بهتم مخعى المتوفى الله هر الم عامر بن منسراحيل الشعبي المتوفى المتوفى المام عامر بن منسراحيل الشعبي المتوفى المت

من المسكر ملك بمن مين الم طافس بن كيسان المتوفى الناج. سانه شهر ليضرو مين الم حسّن بصري المتوفى سنام مي الم محد بن سيرين المتوفى سنام مي المام محد بن سيرين المتوفى سنام عدد المام حدد المام عن المام عن

هم والمك تنيام بي الم متحول الشامي المتوفى ساله

٥:- كُلَّةُ المكرم بي الم عطارين الي رباح المتوفئ تلاكيم -

٢: - حراسان من الم عطار الخراساني المتوفى سلامير -

٤: ملك مصرين الم يزيّد بن الي حبيث المتوفى مطلم.

٨٠٠ مربين منوره من الم تعيدب المسيب المتوفى سافيه ، الم محرب مسلم زمري المتوفى سافيه ما الم محرب مسلم زمري المتوفى سلام مربيعة الركة المتوفى السلام المتوفى السلام والمتوفى السلام والمتوفى المتوفى المتلام والمتوفى المتلام والمتوفى المتلام والمتعلق المتوفى المتلام والمتعلق المتعلق المتع

طبقہ تابعین کرام کے یہ چندائم مہری ہیں جھوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کی دعوت و تبلیغ ، درس و تدریس علم وعمل کے لازوال نقوست جیوڑ ہے ہیں جو آنے والے مسلانوں کے لئے مینارہ نور ثابت ہوئے۔

معران کے علی وار نمین جن کو "تبع تابعین" کہاجاتا ہے اس النوال خزائر علی وعلی کو اقطاب کے علی وار نمین جن کو "تبع تابعین" کہاجاتا ہے اس النوال خزائر علی وعلی کو اقطاب کے عالم تک پہونچا دیا، اور آئ اسلام وا بمان کی جہاں کہیں بھی روشنی معتی ہے وہ انہی حضرات کا کا زناد کر حیات ہے۔ الله الآا اللہ و فَجَدَرُ آهُمُ اللهُ عَنْ سَدَا إِهْ اِلْهُ اللهُ ال

المَانِي عَصَادِينَ اللَّهِ ال

دُورِ صَابِهُ، دُورِ تا بعینٌ ، دُورِ تبع تا بعینٌ ۔
اسلام کی معرائے کمال کے یہ بین اُدوار ہیں جن پر اسلام کی عظیم عمارت دائم وقائم ہوگئی۔ قرآن کریم نے ان بینوں اُدوار کی فرٹ دو الیت اور اِن کے صلاح وفلاح کی شہادت دے دہی۔

صلاح وفلاح کی شہادت دے دی۔

مردة التوبہ کی آیت نمبند میں اس کی مراحت ملتی ہے۔

وَ السّا بِعَقُوْنَ اللّٰهُ وَ لَنُوْنَ مِنَ الْمُعَاجِدِئِنَ وَالْاَ نُصَابِ مِنَ وَ اللّٰهِ بِعَنْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ی بیرس کی طبیعی تا بعین کرام "اسلام کا وہ مقدّس طبقہ قرار با باہم جنموں نے رسول اللہ صلح اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہدایات اور آپ کے اصحاب کی علی وعلی وراثت کو عام مسلمانوں یک پہنچایا۔

اس طبقے کے چنداسمار قابل و کر ہیں۔

تَ بِبَا فِي عَصْدِينَ

عَن عَبُ اللهِ بَنِ مَسْعُودٍ أَنَكَ عَالَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبُرَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ مَدُ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ يَكُونُهُ مَدُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ ا

پھروہ نوگ ہیں جوان کے ہم زمانہ ہیں (بینی تبع تابعین)۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں۔ برمین تا سے میں دیار کا دیس میں کیور دیار میں اس

خَتْ وُالنَّاسِ قَرُفِي شُعَ الَّنِ يُنَ يَكُونَهُ وَ لَكُونِ الْكَالِي الْمُونَ الْكَالِي الْمُعَلَّمُ الْكَالِي الْمُعَلَّمُ اللَّهِ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

مسلمانوں کے یہ تینوں طبقات اینے زمانے کے باعث خیروبرکت اور ہوایت یافتہ وفلاح یاب ہیں۔ اہل اسلام کو انہی حضرات کی خیروبرکت، مرسف و ہدایت سے روحانی وادی فتوحات حاصل ہوئی ہیں۔

نرکوره بالا دوبوں حدیثوں کے علاوہ ایک میسری حدیث بھی اِن تمییتوں طبقات (صحابۂ کرآم نو، تا بعین عظام، تبع تابعین) کے برایت یافتہ ہوئے اور صرابط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی تصدیق کرتی ہے۔

عَنْ أَنِي الْمَعْدُولِ الْحُدُونَ قَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

مَ بِتَا فِي عَصَي مِن اللهِ عَلَى الله

#### ان تبع تابعین کے جنداسمارگرای قابل ذکر ہیں۔ تتبع کا بعث رام

ابرام رَجَار بن حِنْ المَّتِونَ المَّتُوفَى اللَّهُ عَلَيْهِ المَّالِيَّةِ المَّامِ قَتَارَةٌ المَّوْفَى اللَّهِ المَّالِيَّةِ المَّامِ الْمُتَّقِيَّةِ المَّالِيَّةِ الْمُا الْمُتَّقِيَّةِ الْمُتَّالِيَّةِ الْمُ الْمُتَّالِيَّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُتَّقِيْ الْمُتَّالِيَّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّقِيْ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّقِيْ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُلِيَّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَّالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِيَالِيْلِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُتَالِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ فَيْلِيْلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فَيْلِيْلِيْلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ فَيْلِيْلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ فَيْلِيْلِيلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ فَيْلِيلِيِّةِ لِمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فَالْمُنْ الْمُنْ الْمُ

ان سبحفرات نے اسلام اور سلمانوں کی ایسی ایسی خدمات انجام دی ایں جن کی مثال سے ونیا کا مرند مب خالی خالی نظر آتاہے، اور جن کے کارنام جویات کو تاریخ نے اس حزم واحتیاط سے محفوظ کر دیا ہے کہ اُن وہ ایک کھی کتا ہے اُن کی حیثیت سے بڑھی پڑھائی جاتی ہیں ۔

حَنَوْرَا لِللَّهُ فَيَوْرَا هُمُ مُرْوَا أَرُوَا حُدُهُ عُدَة

نبی کریم صلے الٹرعلیہ و کم نے بھی ان مینوں قدسی صفات، ہایت یا فتہ طبقات کی خصوصیت سے نشا ندہی شنسرکائی ہے اور اِن پر ابنی سنرخوسنوں کا مجمی اظہار کیا ہے۔ کا مجمی اظہار کیا ہے۔ رَبَا فِي عَصَيِينَ

چنا بخہ واقعہ یہی ہے کہ اسلام کی پہلی اور دوسری نصف صدی ہجری پس بین جن معرکوں میں صحابہ کرام نظیا تا بعین عظام اور آخریں تبع تا بعین صفرات نے شرکت کی ہے تاریخ شہادت دیتی ہے کہ وہ معرکے تنوفیصد استلام کی سر بلندی کا ذریعہ بنے ہیں ہے۔

یہ بینوں جا عتیں (صحابۂ کرام نہ تا بعین عظام، تیج تا بعین حفرات) اللہ کے ہاں وہ بسندیدہ وجوب افراد قرار باکے کہ جن کی ندھرف تعلیمات وکر دار بلکہ انکا وجود بھی مخلوق خدا کو دنیا کی سرفرازی اور اقتدار سے ہمکنار کیا ہے اور اسلامی سلطنت کے میرود کو سیع ترجی ۔

ٱلله هُمَّ نَفَتُ لِلْ حَسَنَا يَهِ عَوَارُفَعُ دَمَكِا يَعِمْ ـ

ان سب حضرات کامشترک اور اہم کارنامہ قرآن وَصربیث کی حفاظت، اُس کی اشاعت و تبلیغ تھی۔ اگر اِن بزرگوں نے جا نکاہ مصائب و مُصن کق برواشت ندکر کے رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی اُس عظیم المانت کو محفوظ ندکیا ہوتا تواج اسلام کاعلی وعلی وامن دیگر ہذا ہمب کی طرح خالی خالی رہتا۔

ان اسلامی تاریخ کالیک آونی طالب علم اینائسراونچاکتے بیا نگے وہل عالم کے سارے نداہمب کو یہ چیلنج کرسکتا ہے۔

"اسلام کے علاوہ کیاکوئی ایسا فرہب بھی ہے جس کے بانی ورمنما کی محل سیرت وصورت اور تعلیمات و ہوایات پورے مستند ذرائع سے ہمیں بہتنس کرے ؟"

جواب نه پیملے ملااُورنه آئندہ ملیگا، چیلنج کوئی جدید نہیں میروَور میں کیا گیا اور میر میں کیا جائے گا۔

ٱولَيْكَ (بَائِيُ فَجِئُنِي بِمِثْلِهِمُ إَذَاجَمَعُتَنَا يَاجِرِيْرُ الْمَجَّاصِعُ سَبَانِي عَصْيِينَ

فَيُقَالُ لَهُ مُ فِيكُمُ مَانَ ثَراً كَ رَبِّوْلَ اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَيَعَوْلُوْنَ نَعَمَرُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ.

شُّرِّ يَغُنَّوْ فِنَا مُنَّ مِنَ النَّاسِ فَيُعَالُ لَهُ عُوفِيَكُمُ مَنَّ تَأْى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ يَ

تُحَرَّ نَغُوْدُ وَفِكَ مُمُّ مِتَنَ النَّاسِ فَيُقَالُ لَهُ مُ هَلُ فِيكُوْمَ ثَنَ مَّ أَى مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ ؟ فَيَقَوْلُوْنَ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُوْنَ نَحَدُ فَيْفُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَمَسَلَّمَ ؟ فَيَقُولُونَ نَحَدُ فَيُعَدُّ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَمِسَلَّمَ ؟ لَهُمُ مُد (مُسلم جزرك كتاب الففائل)

تر حجمہ :- حضرت البُرسعيد فدرى فراتے ہيں كدرسول الشرصل الشرعليہ وسلم في الشرعليہ وسلم في السرع الله مسلمانوں برايك زماند ايسا بھى آئے گاجس بيں ايك جماعت جهاد كرے گا، أن سے بُوجِها جلئے گاكياتم ميں كوئى ايسا مخص بھى ہے جس نے دسول الشرصلے الشرعليد وسلم كود كيما ہو؟ (يعى مجالى) وہ كہيں گے ہاں موجود ہے ۔ (اسكى بركت سے) انھيں فتح دى جائے گا۔

روم پی سے بال دروم بساور رہی برات کے اگر تھا جائے گا کہ تم میں کوئی بھڑ ایک اور جاءت جہا دکرے گی ، اُن سے بُو چھا جائے گا کہ تم میں کوئی ایساننے میں ہم ہیں ہے جس نے اس نخص کو دیکھا ہوجس نے صحابی رسول کو دیکھا ہے ؟ وہ کہیں گے بال ایساننے میں موجود ہے (اس کی برکت سے) اُنھیں فتح دی جائے گی۔

بِيْمُ ايک اورجاعت جهاد کرے گی اُن سے بو جھاجائے گاتم بن کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے قالوں کے دیکھنے والی کو دیکھا ہے ؟ ( یعنی ترج تا بعین ) کہا جائی گاہاں ہم یہ وہ تخص موجود ہے۔ پھر ( اُس شخص کی برکت سے ) انھیں بھی فتح وے دی جائے گی۔ گاوالہ اِلّا اللّه د۔

حضرت أديس بن مام العرفي م رَبِّا فِي عَصَي مِن لُوْ اَقْسَمَ عَلَى إِللهِ لَا بَرَّوَةً -(مسلم) اگروه کسی بات پرقسم کھالیں توالٹراسی کیل کردینگے۔ (رسول الٹرصلے الٹرعلیہ و کم)

ترتباني عشيسي

یہ اعزاز دہرتری مرف اور مرف اسلام کو حاصل رہی ہے۔
اسلام کے ان مخلص خدمت گزاروں پر دات دن الشرکی رختیں وہرکتیں
نازل ہوں انھوں نے رسول الشرصة الشرطیہ وسلم کی سیرت، مگورت تعلیمات
وہمایات، اخلاق واطواری ایک ایک اداکو جس تقصیل کے ساتھ رجع کیا ہے کہ
اب رسول الشرصة الشرطیہ وسلم کی حیات طیبہ کا کوئی گوشہ کوئی عمل پر دہ خفا
میں نہ رہا، گویارسول الشرصة الشرطیہ وسلم کی ساری زنرگی ایک کھی گئاب ہے
جوعالم کے تمام انسانوں کو دعوت عمل دے رہی ہے۔
تر برمطالعہ کمناب سیرت الشابعین "اسی طبقہ تا بعین کے اکس افراد کی
سوانے حیات پر مشتمل ہے جن کی ساری زندگی سُرایا علم وعمل ، دعوت و سب لیخ
جروجہ د، ایثار و قربانی میں وقف تھی۔
جروجہ د، ایثار و قربانی میں وقف تھی۔

جود بہت ہیں در مرب ہیں۔ کوسٹش یہ کی گئی ہے کہ کما ب پیس ان نفوس قدر سید کی ذاتی سیرت وکر دار کے علاوہ ان کی عظیم خدمات کا بھی کچھ تذکرہ واضح ہوجائے تاکہ اہل خدمات مشرعیہ کے لئے اِنکی خدمات "مشعل کراہ" ٹابت ہوں۔ آئین ٹم آئین وَ مَا ذٰ لِلْفَ عَلَى اللّٰهِ بِعَرْدِيْدِ.

خادم الکتاب والشنه عبار الرحمان عفرائه ۲. محرم الحرام سنت اله هست نبه جده (سودی عبیه) بُوجِهَا، آپ کانام اکوس بن عام رُسب ؟ جواب بلا، بی بان! میں اُکولین ہوں۔ پوچھا، کیا آپ کی والدہ باحیات ہیں ؟ جواب ویا، جی بان!

إن دو باتوں سے بعد حضرت عرضی اللہ عند نے فرایا، اے اُولین رسول اللہ

صلّے اللّٰہ علید کے تم ایسے بارے میں مجدسے فرمایا تھا! '' یہ عرفت' کی بر اس کا سمن کریں دیکر ماتہ قوا و

ائے عرف تمہارے باس ملک مین کی مدد کے ساتھ قبیلہ قرن کا ایک شخص اوس بن عامر نامی آئے گاجس کے جسم پر برص کے داع ہوں گے مرف ایک داع درہم برابر باقی ہے باقی سب صاف ہوگئے ہوں گے، اس کی ال باحیات ہوگی جس کے ساتھ وہ احمان ونیکی کرتا ہوگا، جب وہ کسی بات پر السرکی قسم کھا تا ہے توالٹر تعالیٰ اس کی قسم ہوری کر دیتے ہیں "

يم رأب ني ارث وفر أيا:

"اے عرض اگرتم اکس کسے دُعا کے مفرت لینا چاہو تو صرور دُعا کروا لینا اور برے لئے بھی دُعا کروا نا ۔"

سیدنا عرف نے یہ تفصیل بیان کرکے حضرت اولیں سے گذار سن کی کہ آب میری منفرت کے لئے وعا فرائیں ،

یری سرک کے دروی اللہ ملے اللہ علیہ وسلم اور حفرت عرف کے لئے واللہ علیہ وسلم اور حفرت عرف کے لئے واللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اور حفرت عرف کے لئے وقع ای ۔

بَانِي عَصَي مَ الراهر في "

### حضرت اولس بن عامرالقرني

تعارف: اوس قرنی ملک مین کے باشندے عہدنبوت میں موجود تھے لیکن زیارت رسول اللہ سے اللہ علیہ وسلم من مسلم سے مشرف نہ ہوسکے ، نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کو وی اہلی سے معلوم ہوا کہ وہ آپ پر ایمان لاچکے ہیں اور آپ کی زیارت کے لئے بے چین ہیں لین چند مجوریوں کے باعث آپ کی ملاقات سے معذور ہیں .

حضرت اکس قرنی نے ابنی زندگی اسی تمنّا و خوا بهض میں گزار دی، إنکا جسم اگرچه بمن میں ترار دی، إنکا جسم اگرچه بمن میں تھا لیکن رُوح مدینہ پاک کی کلیوں میں رواں دواں را کرتی تھی ۔ نبی کر یم صلے اللہ علیہ وسلم کواک یس قرنی سے خصوصی تعلق تھا آپ نے ایک دن حضرت عرضی اللہ عنہ سے فرمایا:

آے عربہ قبیلہ مراد (یمن) کا ایک خص جس کا نام اُویس ہے ہین کی اطافہ کے ساتھ تمہارے پاس آئے گا، اس سے جسم پر برس کے داع ہیں سب دمٹ چکے ہوں گے صرف درہم برابرایک اُنے باقی ہوگا، اس کی ماں باحیات ہے وہ اُس کی ول وجان سے خدمت کرتا ہے وہ جب کسی بات پرقسم کھا تاہیے تو الشرقعالی اسس کی بات پوری کردیتے ہیں ،اگر تمکواکس کی دُعالینی ہو تو صرور دُعا کروالینا ۔" (مسلم شریف نے باب فضائل اولیں لقرنی کی اُساب فضائل اولیں لقرنی کی مسلم شریف نے باب فضائل اولیں لقرنی کی مسلم شریف نے باب فضائل اولیں لقرنی کے ایکے ہمیہ بنتظر د

سیدنا عرفاروق رضی الله عنهٔ اس مختیقت نمتفر "کے لئے ہمیت نمتفر رہے۔ نبی کریم صلے الله علیه وسلم کی وفات ہوگئی، خلافت میڈیق سنجی گزرگئی لیکن وہ سَ بَانِي عَكِينِي فِي اللهِ فَي اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

چنداور *حفرات سے م*لاقات:

حصرت أوليس البين آب كوابل ونياس وور ركف كے لئے نهايت خسرمال رئا كرت اكتر حصر بدن دھا نكف كے لئے نهايت خسرمال الله كرت اكتر حصر بدن دھا نكف كے لئے كرا تك نه ہوتا تھا۔ بعض لوگ انھيں فقير اسم حصر كبرا ويديت اور انھيں پريت ان كرت ہر زمانے میں عافلوں ، جا بلول كا يہى حال رہاہے ، اوليا رائٹر ، ى كياانبيار عليهم السّلام بھى ان جابلوں سے دوجار ہوئے ہیں۔ ان محدی محوم رہے دوسروں كو ساح ، وغيرہ جيسے خبيت عنوانات سے ياوكيا ہے۔ خود مجمی محوم رہے دوسروں كو سمی محوم رہے دوسروں كو سمی محوم رکھا۔ (اَ مُودَدُم اللّٰہ رِمنَ السّنديكان الرّبِحثِم)

تَحضرت أولين كَ مَا تَه مَهِ السابَى بُوتاد با (صَلَّ مَنْ صَلَّ ) جس كوگراه بونا تھا وہ گراہ ہوا۔ ليكن ا بل نظر كى نگا ہوں سے وہ بھيپ نه سكے إن كى شسيم دُوحانيت ابل ول توگوں كو دُور سے كھينے د ہى تھى اور ابل دل دُنيا ميں كم ہى ابواكرتے ہيں۔ وَمَلِينُ كُونْ عِبَادِي الشَّنْكُونُد۔ اللّهِ

ايستى كايك ابل ول تابعي شيخ مرهم بن حَيَّان نَے اپنے چشم ويدواقعات

ا مستنطح برم بن حیّان بعری ایم بادست میں امام حسن بھری ایکھتے ہیں جس ون إیجا اِنقال بوادہ سخت گرم دن تھا، حافزین تدفین کے دقت گری سے برایشان تھے، قرر جونہی میں سے برگردی گی ایک گرے بادل نے انکی قبر کو گھیر لیا جوقبر سے زلمیا تھا نہ جوڑا، کھنڈا پانی برساکر رضست ہوگیا۔

المام فتاده محمضة بين كرجس دن أن كى قبر برباول نے يانى برسايا شام مك قبر برسبزه معرآيا، الشراكبر . (يسيراعلام النبلاء ج ما مدسمة) الشراكبر . (يسيراعلام النبلاء ج ما مدسمة) الشراكبر

حضرت معنی بن زیاور کیتے ہیں سنتے ہرم بن حیّان مجمی کبھی زاتوں کو باہم ریکا کرتے اور بلنداً واز

" مجمع ایست خص پرتعجب سد جوجتت کاطالب بولیکن سادی دات موتار مهتا بود مجمع ایست شخص پرتعجب سے جوجہتم سے ڈرتا ہوا ور رات بحرموتا پڑاد ہتا ہو. (حوالہ ایفیا)

اويس بن عامرانقرني اس کے بعد حضرت عرض نے دریا فت کیا اب کہاں کا قصدہے ؟ فرمايا شهر كوفه جانا ہے۔ حضرت عُرَف فرمایا، میں آپ کی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لئے ا حاكم كوفه كو بكه ديتاً مول كروة تحيل كرديا كرب حضرت أوسي فرايا، نهي نهين اس كا ضرورت نهي محمك عام مسلمانون کی طرح رہنا پسندسے میں خود اینا آزارہ کرلوں گا۔ اس واقعہ کے دوسرے سال شہر کوفہ کا ایک امیر شخص جے کے لئے آیا حضرت عرف فرسیدنا أفلین کے بارے میں دربافت کیا کردہ کیسے ہیں ؟ اس شخص نے کہا وہ نہایت تنگرستی وعزبت کی حالت میں ہیں،عام ساانوں سے دور ایک بوسیدہ مکان میں رہتے ہیں، گوشٹرٹینی اور تر است بسندی تھیں ا مرغوب ہے کسی سے نہ ملاقات کرتے ہیں اور نہکسی کو ملاقات کا موقعہ دیتے ہیں ان حالات میں نوگ بھی اُن سے غافل ہیں۔ حضرت عرض اس امير شخص سے رسول الله صلے الله عليه وسلم كاوه ارستاد نقل کیا جو ای نے حضرت اُولیں کے بارے میں فرایا تھا۔ يجنا يخدوه تنخص حبب وه والبس هوا تواوّلين فرصّت بي حفرت أويس قرني م سے ملاقات کی اور اسپنے سلنے دُعاکروائی، حضرت اوہیں مسنے فرایا جناب آپ انھی تازہ تازہ ایک مقدّس سفرسے آرہے ہیں آپ میرے لئے دمعاکریں؟ اس كے بعد حضرت أويس كنے باؤ بھاكياتم نے عرالفاروق سے اس نے کیا جی ہاں! اور کہاکہ انھوں نے آب کوسلام بھی کہا ہے۔ اس گفتگو کے بعد صفرت اوسی شنے دونوں کیلئے منفریت کی وعاکی۔ (مسلم جزر م باب فضائل أوليث القرفي )

رَبِّا فِي عَصْبَ فِي اللَّهِ ا

میرے نفس سے بات کی اُس وقت میری رُوح نے تمہاری رُوح کو پہچان لیا، اہلِ ایمان ایک دوسرے سے دُور نہیں رہتے، ایما نی درشتہ ایک دوسرے کو پہچان لیتاہے۔

وہاں کی ایک ایک ایک کے مصلے اور اس میں سب کی رُومیں کی تھیں وہاں کا تعلق ورد شرونیا میں ہجی برقرار رہا )

م صی ورصی دی بیر در در این کمتے ہیں۔ یس نے صفرت اُولیس سے ور نواست کی کہ آپ رسول الشرصنے الشرعلیہ وسلم کی ایک حدیث مُنادیں تاکہ میں یادر کھوں؟

فرمایا، میں رسول الشرصنے الشرعلیہ وسلم کی زیارت نہ کرسکا البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے اور اُن کی صحبت یا تی ہے۔ میں نے بھی آپ صفرات کی طرح مدیثیں میں میں میں اپنے لئے یہ در وازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ میں محدث، مفتی، یا قاضی بنوں، مجھے خود اپنے نفس کے بہت سے کام کرنے ہیں اُن سے اُگر عہدہ براً ہوجائ تو فغیمت ہے۔

معرت أوليس قرقي كايرجواب منكريس في جعر گذارس كى كرقراك عليم كى مى كوئى آيت مصناوي -

کھروکر بعد فربایا، ہرم بن حیّان تم ارے باب مرجکے، عنقریب تم کو بھی مزاید و باب مرجکے، عنقریب تم کو بھی مزاید و مرائن کی بیوی وفات باشکے، سیّدنا نوح سیّدنا ابراہیم خلیل اُنترجمن نے دفات بائی یسیّدنا موسیٰ کلیم اللّه اسیّدنا حاود دخلیفة اللّه، سیّدنا

اويس بن مامر مقرقي ا بیان کئے ہیں جوحفرت اُوس کے ساتھ بیش آئے لکھتے ہیں۔ حضرت اوس کی زیارت و طاقات کے انتظر کو فیکا سفر کیا شہریں ہر حبکہ دربافت کیا کھے پتہ نہ چلا، معلوم ہوا کہ وہ شہریں شا ذونا در ہی آیا کرتے ہیں تھر كنام بحى السي كربهت كم لوك أنفيس جانت إلى-مشیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں کہ میں اِن کی تلا*کش میں کئی دن رہا آخرا* کی<sup>ن</sup> بنر فرات کے کنارے بہنیا وہاں ایک فص کو دسکھا کہ بنرے کنارے وضو کررہا ہے اور اپنے کپڑے وصور اسے چونکہ میں ان کے اوصاف سن چکا تھا اس لئے بغیر كسى ترقة ديكي بيجان ليا، وه يجه يجه ارى بدن، گندى رنگ، بدن بربال زياده، سر موندها موا، کھنی ڈاڑھی، جسم برصوف کے کبرے، جمرہ میروقار قسم کا، یں آگے بطه اورسلام کیا، انھوں نے جواب دیا، ہیں نے کہا آویس حم پر اللہ کی رحمت فرمایا الشرکاشکرواحسان ہے اجھا ہوں، زندگی کے دن پورے کرر ما مول، لقآررب كانتظاريك، بساس دنياسي كيم اورمطلب نهيس-اس گفتگو کے درمیان اُن کی خستہ نیستہ حالت پرمیں رویط ا مجھے روتا دیکھیر حضرت أوسين فرمايا، مرم بن حيّان السّرتهاري مغفرت فرملت ميرب بعانى تم ایساکیوں رورسے ہو؟ تمکومیرا پتہ کس نے دیا؟ یں نے کہا اللہ نے محصے توفیق دی بس اسی کی ہدایت پریس پہاں آگیا۔ سفیخ ہرم بن حیّان کہتے ہیں کرحضرت اُولیں سے میرانام لیکر خطاب کیا مجھے تعجب وحيرت بونى كه انصول في ميرانام اورميرے والد كانام كيول كرجانا جبكري نے اس سے پہلے نہ آپ کو دیکھا ہے اور نہ آپ نے مجھکودیکھا ہے۔ میر مے سوال مرم بن حيّان، الله علىم وجبيرن مجه اطلاع دى مع جب تجار من ف

مَ يَا فِي عَصْدِينَى اللهِ الله

ہوگئے۔

برے سنیے ہرم بن حیّان کہتے ہیں بس یہ ہی میری پہلی اور آخری ملاقات تھی اکس کے بعد تاحیات تلاکش و فکریں رہا لیکن کہیں بتہ نہ چلا۔

علم ظام رويكم باطن بـ

بعلم ظاہر دیم باطن کاعنوان معلوم نہیں کس دور میں اجنبیت و توحش کا شکار ہوا اور عوام نے اسس کو درز واشارات جیسے مبہم غیرواضح مفہوبات کا ہم بلہ خیال کیا، حالانکہ صفیقت اکس سے بالکل مختلف ہے۔ بات نہایت واضح اور صاف ہم م مختصر عنوان میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ انسانی اعضار کی تعلیم و تربیت کو علم ظاہر کہتے ہیں اور قلب ورُورے کی تربیت و اصلاح کو علم باطن کہا جا تا ہے۔ ظاہر و باطن کی اس اصلاح و تربیت براسلام وایمان کا مل ہوجاتے ہیں۔

علم ظاہر کے اہرین کوعلمار وفقہار اور علم باطن کے اہرین کوشیوخ ومشاریخ کہاجاتا ہے۔ حضرات تابعین کرام میں ہر دوعلوم کے جانے والے بحشرت

رسم ہیں۔

وہ دوسرے علم الا میں قرائی ان علیار میں شامل ہیں جوعلم باطن کے جامع تھے، لیکن وہ دوسرے علم الا علی اس کے انتہا تنی فرصت ہی نہاتے تھے کہ سندار سنا د وتعلیم کوزینت بخشیں۔ انھوں نے خود فرایا تھا کہ مجبکو بھی رسول الشرصلے الشد علیہ وستم کی احادیث اسی طرح بہنی ہیں جس طرح آپ حضرات کو بلی ہیں لیکن میں مسند درس وافتار پراس لئے بیٹھنا پسند نہیں کرتا کہ مجھکو ترکیہ نفس وروح کے لئے بہت کھے کرنا ہے۔

بهت کچه کرناہے. عبادیت وریاضت بہ

حضرت أوس قرنی نے راہ سُلوک میں بڑے بڑے مجاہدے کئے ہیں اس

سَ بَبَا فِي عَصَينِي مِن عام المقر

عیسیٰ رُوح الله (علیهم السّلام) سب نے وفات پائی اُخریں سیّرنا محدرسول اللّٰر اُ صلّے اللّٰ علیہ وسلّم بھی رخصت ہوگئے۔

سے النرکھیں و م بی رصف برت و اللہ المائق اللہ میرے بعاتی عرالفاوق اللہ میرے بعاتی عرالفاوق اللہ میرے بعاتی عراف الفاق اللہ میرے بعاتی عراف ندہ ہیں؟ گزر گئے یہ کہ کر چیننج ماری اور اُن کے لئے دُتعالی اور فر مایا کیا حضرت عمر فرزندہ ہیں؟

میں نے کہا ہاں عمرالفاروق مفرندہ ہیں،

یں ہے ہوں مورسی کے انتخاب میر دیمادی، اور فرمایا ٹھیک ہے میں نے جو کہا حضرت اولیں بنے تم بات مجھو تومعلوم ہو گا کہ ہم سب مُردہ ہیں، مرنے والوں کوزندہ کہنا کہاں تک درست ہے۔

كثرت ميري وصتيت ب.

میں نے اپنی اور تمہاری اور سب کی موت کی خبردی ہے اس کو ہمیں شدیاد رکھنا، موت سے ایک لخم بھی غافل نہ ہونا، واپس جاکرا بنی جماعت کو خبردا لکرنا، وین کی نمتوں پر مغرور نہ ہونا، یہ سب آئی جانی والی ہیں جو ختم ہونے والی ہیں ان سے کیا محبہت ؟ تھوڑی سی دنیا پرراضی ہوکر آخرت کی تیاری کرنا بہت بڑے عالم کی تیاری ہے ۔

بی محوید در موں میں ہے میں ہمی ساتھ ہولیا لیکن وہ اس پر راضی نہ ہو کے ایک ہوں ہے اوجہ ل ہو کے ایک ہوں ہے اوجہ ل ہو کے ایک موں سے اوجہ ل ہو کے ایک موں سے اوجہ ل

بتايي عَدَي اويس بن مامرا

کرتے، بعض اوقات نوگوں نے انھیں نیم بر بہنہ مالت میں دیکھاہے۔ ناواقفوں
نے توا نکام اق اُٹرایا، جاننے والے ان کے جسم پر کپڑا ڈالدسیقے۔
ان کی ڈعاوُں میں بعض حفرات نے پر کلمات مینے ہیں۔
سالہٰی میں آپ سے بھو کے جگر اور بر بہنہ بدن کی معذرت جا بہا ہوں
لباکس جومیرے جسم پر اور غذا جومیرے بیٹ میں ہے اس کے بوا

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ ا

آب کی ہس مجذوبانہ حالت برطا ہر بین لوگ آب کو داہ چلتے بریشان کرتے اور جملہ کستے ، ایک مرتبہ کیڑا میشرنہ ہونے پر حلقہ فرکرسے غیرحا ضر ہوگئے، آپ کے شریک حلق اُسیر بن جابر ہی سمجھکر کہ آب بیمار ہوگئے ہوں گھر بہنچ اور کہا اُویس اُللہ تم بررحم کرے تمنے ہیں کیوں چھوڑ دیا ؟

استر ابدرام رسب است میں یون پر وروی ، فرایا، ایسا نہیں میرے پاس چادرنہیں تھی اس لئے انزسکا، پیسنگریں نے اپنی چادر بیٹ کی لیکن انھول نے اسس کو بھی قبول نہ کیا، یں والیس آگیا۔

#### الشهركت سے اجتناب بہ

مضرت اُولیس قرنی تواضع ما نکساری کی اس اُنٹری مدتک پہنچ چکے تھے
جس کے بعد اور کوئی مدہ ہیں، اہل ونیاسے میل جول کی قطعًا کُنجا کشس نہ تھی اس
کئے وہ ہراس موقعہ سے دُور رہتے جس بیں شہرت ونا موری کی ہؤ محسوں کریت
سیدنا عرض نے باد ہا حاکم کوفہ کے نام خط لکھا کہوہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں
لیکن مضرت اُولیس نے کسی دن بھی ایسا موقعہ نہ دیا کہوہ کچھ سلوک کرسکے، احراد
کرنے بر فرمایا کرتے میں عام مسلمانوں کی طرح رہنا چاہتا ہوں مجھکو میرے
حال بر چھوڑ دو۔

تَ بَيَا فِي عَدْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُلِي المِلْمُلِيَ

ساری دات نوکر و شغل وعبادات میں گذار دیتے، معمول بیت تھا کہ ایک شب قیام میں گزار سے معمول بیت تھا کہ ایک شب گزار میں ، دوسری شب دکوع میں اور تبیسری شب سجدہ میں ، اسی طرح ایک شب دُعاد مناجات میں (یعنی رات کی نمازوں میں ایک رات قرآت قرآن کی کثرت میں دوسری و میسری طویل طویل دکوع و مجود میں صرف ہویں ۔)

مشیخ ربیع بن خُتیم المترق المترق کا بیان ہے ایک دن بس اُن سے طنے کے کیا دیکھا کہ وہ فخر کی نماز کے بعد ذکر و تلاوت میں شخول ہیں بس سن خیال سے کہ ان کی تسبیع و تہلیل میں حارج نہ بنوں انتظار کرنے لگا۔

کی جا یہ یہ یہ یہ کا دہ برابراسی میں مشغول رہے، یں واپس ہوگیا۔ دوسرے دن مجی یہی حال بایا ہیں نے اُن کی دُعادَں میں یہ کلمات بھی کسٹریں ۔

سی بین الهی میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے بیریٹ سے بینا ہ مانگما ہوں " یہ حال و تکھکریں نے کہا جو کچھ میں نے د تکھا ہے اسقدر کافی ہے ۔ حضرت اُوس فرنی جمکڑت روزہ رکھتے، افطار کے وقت چند کھجوروں پراکتفار کرتے، کھانے پینے کاکوئی مستقل نظام نہیں ملتا، کب کھاتے، کیا کھاتے الیسی کوئی تفصیلات نہیں مِلتیں۔

#### زُمِروقناعت: بـ

تُرُدِکایہ عالم تھاکہ گھر بار، سازوسان، لباس، کھانے پینے کے برتنوں سے ہمدیث آزادر ہا، ایک خستہ بستہ مکان تھا جس میں صروریاتِ زندگی اورا وفواندواری کی کوئی چیز مہیا ذریحییں گھر کیا تھا صرف ایک سہالا واسرا تھا۔
سیٹر ناعر بن الخطاب سنے ان کے ساتھ سلوک کرنا چا ہا لیکن انھوں نے ہم بار قبول نہ کیا، لباکس میں صرف دو جادریں تھیں انہی کو دھو لیتے اور استعمال

سَرَ بَيَا بِي عَدْ يَكِينِي وَ اويس بن ما مرافق في

فرایا، یہ سوال تم اسٹنفس سے کرتے ہوجس کو شام کے بعد صبح کا ورصبح ا کے بعد شام کے ملنے کی اُمید نہیں۔ میرے بھائی موت نے کسٹنفس کے لئے بھی خوشی ومسرّت کا موقع

اقی نہیں رکھاہے۔ اس میں رکھاہے۔

میرت بھائی معرفت اہلی کے بعد سونے چاندی کی کوئی قیمت ندر ہی۔ میرت بھائی نیک کی تلقین اور مرائی کی توہین نے کوئی دوست باقی ندر کھا۔ میرت بھائی دعوت و تبلیغ پر نوگوں نے ہمکوا بنا دشمن مجھ لیا ہے۔ میرت بھائی الٹرکی سم ان کا یہ رویٹہ مجھکوئی بات کہنے سے باز نہیں دکھ سکتا۔

جهاد في سبيل الترزيه

جیسا کرگذشتہ صفحات یں آپ نے بڑھا ہے حضرت اُولیس قرنی سے طبعی مزائے کے لیا طبعی کا کام بالکل مختلف تھا لیکن اسلامی عُرَّ لت نشینی و گوشہ نشینی کا یہ مفہوم قطعًا نہیں ہے کہ فرائِ نس و واجبات سے غافل ہوجائیں اور رہبا نیت جیسی زندگی بسر کریں۔

حضرت اُولیس قرنی جها ویس شرکت کا نبوت اسک روایت میں ملتا مع جوحضرت عرف کونی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے وصلیت فرمائی تھی کہ یمن کی الداد میں اُولیس نامی ایک شخص مہو گاجس سے وعا کروا لینا۔ ا

یہ لینی امراد بقیناً جہادی مہم کاحصرتھی، اس کے علاوہ محرکہ آذر بائیجان ہیں مجھی انکی مشرکت کا نبوت راتا ہے۔ (اصابہ ن ما صنال)

مان کی خدمت به

ونیاوی رشتے ناطوں میں حضرت او یس قرنی می ایک تنها والدہ تھیں، یہ

سَ بَدَا فِي عَصْدِينِي وَ اللَّهِ اللّ

آپ کی فطرت لوگوں کے ساتھ خلط ملط کو قطعًا بسندنہ کرتی تھی، ضرورت کے وقت عوام میں شامل ہوجاتے بھرایسے کم ہوجاتے کہ اجنبی آ دمی کوتلاکش کرنی پڑتی، لوگوں کے ہجوم سے گھبرا کرکئی کئی دن غائب رہے ہیں۔ لیکن آپ کی یہ گوسٹ نہشینی وغز لت بسندی زیادہ عرصہ تک قائم نرہ سکی آپ کی سنسمیم رُوحانیت نے خلق خوا کو خود اپنی طرف متوجہ کر لیا، زندگی تو بہر صورت ای زمین پر گزاد نی تھی ہجوم مشتاقان سے تمھی حصی و وجا رہوجاتے۔

رادی سی بوم مسان کے بی بی طبع داربات استین اسیرین جابز کا بیان ہے کہ میرے ایک دوست مجھکو اُویس قرنی اسینی اسی کے بیاس نے گئے۔ اِسس وقت وہ نما زبر لیے درہے تھے فراغت کے بعد ہماری جانب متوجہ ہوئے۔ فرایا:

" آپ لوگوں کا عجیب معاملہ ہے میرے پیچھے کیوں لگے ہو؟ میں کیک ضعیف اور نا تواں انسان ہوں، میسری بہت سی ضرور بات ہی جفیں میں آپ حضرات کی وج سے پوری نہیں کرسکتا، خدا کے لئے ایسانہ کیجئے، مجھکو اکیلا چھوٹر دیجئے، السر آپ حضرات کو ہایت دے"

امربالمعرُوفُّ: -

مصرت اوجودام المعرف این عزات بسندی وگوست نشینی کے باوجودام المعرف ونہی عن المنکر کے فریفنہ سے مجھی فافل زام ہے اسس کی ادائیگی میں عام لوگ اِن کے دشمن ہو گئے تھے۔

سنیخ ابُوالاُخُوص کہتے ہیں کہ قبیلہ مُراد کے (یہی قبیلہ حضرت اُولیس قرنی میں کا بھی ہیں) ایک شخص نے حضرت اُولیس قرنی ہے ؟ کا بھی ہے) ایک شخص نے حضرت اُولیس قرنی ہے پُوچِھا، آپکاکیا حال ہے ؟ فرمایا، اچھا ہوں!

بعراب نے بو بھا لوگوں کا آیے ساتھ کیا طرزعل ہے؟

سَرَ بَيَّالِيْ عَصْيِينَ لِي الْمُولَٰ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُ

الکرام بخاری کے اس اُوسی کی اِسناد محل نظرہے وغیرہ وغیرہ لیکن دیگر میں تین اور بعض کتب احادیث میں برطھا بھی ہے۔ ان وضاحت کے بعد شکے حسا کہ انہ وضاحت کے بعد شکے حسا کہ کہ گئز سنتہ صفحات میں برطھا بھی ہے۔ ان وضاحت کے بعد شکے حسن کی گئز سنتہ مسلم اس میں ایک کی گئز اور ابن حبیان جیسے اور بعض اہل کا کہ کہ کہائش باتی نہیں دہ میں اور ایات کی کوئی سند نہیں نکھی بلکہ بعض ایک میں اور وہ نقل ورنقل ہوتے جلی آرہی صدیث کی طوف روایات بنسوب کر دی ہیں اور وہ نقل ورنقل ہوتے جلی آرہی میں ایس ایسی روایات خود محدثین کے اصول ونظریات کے تحت قابل انتفات نہیں ہوتیں ایسی روایات ساقط الاعتبار ہوں گی۔

علاوہ انہ میں ہرزمانے میں صرف انہی حضرات کاعام لوگوں کو علم ہوتا ہے جو قوم میں ہے جُلنے رہتے ہوں اور وہ کسی علمی وریسی حیثیت میں نمایاں ہوتے ہوں، فاعمر لت نشین قسم کے لوگوں کی شہرت محدود اور مخفی رہا کرتی ہے عوام تو کیسا فاخواصی بھی اکسس جانب توجہ نہیں ہوتی ۔

اور گزست منفات میں آپ نے بڑھا ہے ستیدنا اُوسی قرنی کاطبی فنطری مزان گوسٹ نستینی اور عُراکت بسندی تھا وہ عام لوگوں سے ملتے تو کیا کسی کو ملاقات کا بھی موقع ندریتے تھے۔عوام میں تو وہ و لوانہ، پاگل جیسے محروہ عنوانات سے میکارے جلتے تھے۔

اگرامام مالک یا ان جیسے اہل علم نے ان کے وجود کا ایکار کیا ہوتووہ اپنی حکم درست ہے، ایسے حضرات کو معذور سجھا جائے گا۔ اہل علم کا ایک مسلم اصول یہ مجھی ہے "عدم علم، عدم وجو دکومستلزم نہیں" (کسی واقعہ کاعلم نہ ہوتواکس واقعہ کی نفی نہیں کی جائے گی۔)

چنا بخرحاً فظاین جورہ امام مالک کے انکاری روایت نقل کرنے کے بعد تکھتے ہیں اُک یس قرنی کی شہرت اور اُن کے حالات اسقدر کیٹر ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے

ا ضعیف و ناتوان خاتون تھیں اِن کی خدمت کووہ بہت بڑی عبادت وسعادت خیال کرتے تھے۔ چنا بخر حب تک وہ زندہ رہیں اُنھیں تنہانہ جھوڑا اور جے تھی نہ کرسکے اور غالبًا انہی کی وجہسے وہ جمالِ نبوی (صلّے الشّرعلیہ کو سمّے میرادِ اقدرس سے مشرّف بھی نہ ہوئے۔

اويس بن عام العرق ه

َ اللهُ هُوَّ تَفَتَّلُ حَسَنَاتُهُ وَإُمِنْ رَوْعَاكَهُ -

إزالهُ غلط فهمي:-

حضرت اُولیں قرنی اگر چنو وطبق صحابی شامل نه تصح لیکن صحاب کرام اُکی ایک برای شامل نه تصح لیکن صحاب کرام اُکی کریم ایک برای تعداد اُن سے ملاقات و زیارت کا است تیاق رکھتی تھی خود نبی کریم صلاً الله علیہ وسلم نے اپنی زبان مبادک سے اُولیس قرنی کو تخیرال آبھین " کمالقب عطاکیا اور حضرت عرش اپنے لئے وُعاکروانے کی نصیحت بھی فرمائی ۔ (مسلم ن عاب الفضائل)

اصابہ ج مام<u>الا پرایک</u> روایت حضرت عبداللّر بن ابی اوفی نفیسے موی ہے رسول اللّر صلّے اللّر علیہ وسلّم ارشاد فرماتے ہیں میری اُمّنت کے ایک تی کی شفاعت سے قبیلہ بنوتیم کی ایک بڑی تعداد جسّت ہیں جائے گئہ

حضرت حسن بقری می کمتے ہیں کہ است شخص سے مُرَاد" حضرت اُولیس قرنی اُ ہیں" (حضرت اُولیں' کا قبیلہ یہی تھا) .

یہ عجیب وعزیب بات ہے کہ اوٹیس بن عام رسی گاتا بعین کے فضائل ومناقب کے باوجود بعض ایسی روایت سامتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیس قرنی مناقب کوئی شخص نہیں جس سے اِنکا وجود مُشتبہ ہوجاتا ہے۔

مثلاً مورخ ابن عدى كابيان بي كدامام ماكت إن ك وجود ك مُنكرته فرماتے تھے كداديس نامى كوئى تا بعى نہيں گزراداسى طرح محدّث ابن حبّان كايركہنا

تَ يُنَا فِي عَصْبَى مِنْ ابومسلم الخولان

تَوْرَأُيثُ الْجِنَّةَ وَالنَّارَعِيَانًا مَا كَانَ عِنْدِي ثُمُّ مُنْ تَزَادًا ( البينمسلم الخولاني ٢) اگرجنت اورجهتم كوايى ظاهرى أنكھوں سے تھى دىكەلون تومىرىدايان مىس مزيداضافرز بوگار

اديس بن عام القرني م

انتے وجود میں شک وشبہ کی گنجاکش نہیں۔ (اصابرن عام<u>11</u>0)

وفات: حضرت أويس قرفي محوجبتك ابل دنياني، زجانا نه پهجايا وه ابل دنياين نظر اكر وبالأن كى حقيقت أشكارا موكى وه أيس رُوليش موت كر كيركسي في انحس نبايا. ايك عرصه بعد جنگ صفين مسلم مين أن كي شهادت كابية چلتام و تفيين را و خدامين شَها دِت کی بڑی تمثّاتھی اوروہ اسکے لئے دُعاٰمِی کرنے تھے۔

يرعجيب بات مے كه جو گوشه نشين ، عُزلت بسند، تارك الدُّنيا مواكس كوجهاد فى سبيل الله كا ذوق وشوق تضاديسندى كاستبه بيدا كرتاب ليكن يا يحقيقت ہے کہ سیرنا اُدنس قرنی کو ہر دو دوق میسر تھے .حقیقت یہ ہے کہ جو منتبع سُنت ہوا كرتاب اس كواسلام كابرتقاض محبوب ويسنديده بواكرتاب -

الله تعالى في جناف فين عمله من أن كي يه آد زو يورى كردى المول في فتر على رضى التُرْعَن كي حمايت بي جام شها دت نوكش كيار في مايت بي جام شها دت نوكش كيار في مايت والسّلام في مايت والسّلام

### ر براجع و مآخذ

ا: مسلم شريين كتاب الفضائل - ۲ بر طبقات ابن سعد " - سابر عدا - ۲ بر طبقات ابن سعد " - ۳ بر طبقات ابن سعد " - ۳ بر اصابر حدا - مشتع فريالدين عطار " مدارين عساكر ب ع ساكر ب ع ساكر

ملک پین میں جولوگٹ لمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے جن کاسکر خیل اُسُوڈ عَنْهِی تجھے اجا کا تھا یہ ایک خبیت جیفت انسان تھا ملک میں اسکی عام شہرت تھی۔ یہ قوت وطاقت کے علاوہ دولت و ترویت میں بھی ممتاز تھا۔ دل کاسخنت، شعبرہ باز، چرب زبان ، سحربیان ، فتنہ پرورانسان بھی۔

مرینہ طیبہ میں بنی کرنم صلے اللہ علیہ وسلم کی علائت کی عام اطلاع پراس کے خبیث نفس نے اسس کو آماوہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کردے۔ تاکہ قب اسس کے کہ کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان کردے اور قوم میں اپنامقام حاصل کرنے، اس نے کہ کوئی اور اپنی سرداری کا اعلان کردیا کہ کہ انگرم کاجا نشین نبی میں ہوں۔ اللہ نے مجھکو اسسے اپنی قوم میں اعلان کردیا کہ کہ انگرم کاجا نشین نبی میں ہوں۔ اللہ نے مجھے برایمان لائے گا وہ نبات پائے گا اور جو انکاد کرے گا وہ بلاک ہوگا۔

مردُود كدّاب كايه اعلان اكس كے چيلے چيا توں نے قبول كرليا اور اكس كى اشاعت يس سرگرم على ہوگئے۔ يہ عام لوگوں يس اعلان كروا ما كر صبح و شام الله كى وى نازل موتى بعد مجھكو مغيبات (بلاستنيده أمور) كاعلم ويا كيا ہے۔

عام لوگوں کی مشکلات کاعلم اپنے کارندوں کے ذریعہ حاصل کرتا اور اپنے رعلم غیب کا دعویٰ کرتا ہور اپنے وطاقت مسلم غیب کا دعویٰ کرتا چمرانتی صروریات ومشکلات میں مدوکرتا، اپنی قوت وطاقت سے مخالفت کرنے والول کو سحنت سے سحنت سزائیں دیتا، اس طرح کروفریب سے اپنی وعوت مضبوط کرریا تھا۔ اپنی وعوت مضبوط کرریا تھا۔

بی و در بر این بردا میں برائی ہے۔ اکس کا یہ فتنہ شہر صنعار (یمن) سے نکل کرشہر حفر موت ،عون ، طاکف ، بحرین تک پھیل گیا ، اس تر یک کی مخالفت کرنے والوں میں حفرت ابوسلم نولانی سر فہرست ستھ جن کی جدو جہدسے سینکڑوں ٹر تداسلام میں وابس ارہے ہے۔ حضرت ابومسلم خولانی اپنے ایمان وعمل میں نہایت مضبوط ،حق کی تائید میں بے خوف خطرات سے بے نیاز ، دنیا اور اکس کی زمیب وزینت سے منھ موڑ لیا تھا اپنی زندگی مَ **بَانِي عَصِي** فِي الإِمْسَمُ الخِلَافَيْمُ

## امًا الوصِّهُ الوصِّهِ الوَّلَانِيَ

تعارف :- حضرت ابومسلم كايورانام عبرُ التُّرِبنُ تُؤب ہے - اَنْخُولاً فَىٰٰ اَلتَّدارانی نسبت رکھتے ہیں - ابوم نیم کنیت تھی ، ابنے زمانے میں سیّدالتّا ہین زا بُرانعصر کے لقب سے معروف تھے ۔

مک کین کے رہنے واکے، نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کھیات یں بیرا ہوئے جب بین یں اسلام شائع ہوا آسی وقت ایمان نے آئے، لیکن زیارت نبوی کا سٹرف نہایا۔ وفات نبوی کے بعد مدینہ منورہ حاصر ہوئے جب کم سیندنا ابو کیرصدی کی خلافت کا دور تھا۔ مدینہ طبیبہ یں سینکر ول صحابۂ کرام رہ کو دیکھا اور ان سے استفادہ کیا۔

#### فتنهُ ارتداد:-

کورنبوّت کا آخری غزوہ ، غزوہ تبوک تھا جو گے میں بیش آبایہ غزوہ نہایت برا شوب حالات میں بیش آبایہ غزوہ نہایت بر نہایت برا شوب حالات میں بیش آباد (تفصیل کے لئے ہماری کتا سب "ہایت کے چراغ" (سیرت انبیار کرام) جلدی ملائل دیکھ لی جائے جواس حادثہ کی مستند تا دینے ہے)

یہ غزوہ وفات نبوی سے چند ماہ قبل پیٹس آیا، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد نبی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ متا ترہونے لئی تھی اور آپ کی عام صحت میں غیر معمولی انحطاط ہر یہ ابور ما تھا یہ خبر جیسے مرین طیب ہیں عام تھی ہرون ملک میں اکس کا چرچا تھا۔

بَانِي عَصَي مِي الإِسْمَالِي

و حضرت ابُومسلم نے فرایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ التّرکے بندے اور اس کے سیتے اور ایٹر کے بندے اور اس کے سیتے اور ایٹری نبی ورسول ہیں ۔

بھرسوال ٹیاکیا تم گواہتی دیتے ہؤکہ میں الٹر کارسول ہوں؟ سنیخ اکومشلم نے فرمایا، میرے کانوں میں بچھ میل مجیل ہے، تیری بات مدینہ دیں ہیں۔ میر

تھے ں جس اربای ہے۔ کذاب نے جھلا کر کہا یں تجھکواس کر آگ میں جھونک دونگا۔

سشیخ ابومسلم خولانی نے کہا اگر تونے ایسا کیا تویں آخرت کی اکس آگ سے محفوظ ہوجاؤں گاجس کا ایندھن انسان اور بتھریں اور جس برطاقتور سحنت دل فرنشتے مقرر ہیں جوالٹر کے حکم کی ذراسی بھی سرتابی نہیں کرتے اور وہ سب بچھ

حرصے مقرر بیں جوانتہ کے عملی ولائی بھی سر ہائی ہیں ترعے اور وہ سب یہ کا گرگذرتے ہیں جوا تھیں علا) کرگذرتے ہیں جوا تھیں حکم دیاجا تا ہے۔ (سور اُن تحریم آیت ملا)

کڈاب نے بچھ منبھل کر کھا

میں تخبکو کچھ فہلت ویتا ہون تاکہ توجلد بازی میں اپنی ہلاکت کی فیصلہ نہ کر لے بیکبار غور وفکر سے کام لے ، کیا میں اللہ کارسول نہیں ہوں ؟

منته المسلم حولاتي في فرايا، من في تجملو كديا مي كانون من

يكوميل مجيل سائم من تيري بات سمحونهي بارا مول-

حضرت ابومسلم کے اس برسکون و پروقار جواب سے کذاب باگل ساہوگیا اور حضرت ابدسلم کو آگ میں جھو نکنے کاحکم دینے ہی والا تھا کہ اچا نک اس کا ایک بزرگ دوست جمع کو چیرتے بھاڑتے کذاب کے قریب آیا اور اُس کے کان میں اس طرح گویا ہوا۔

یں اس موں موقا ہوا۔ اسود عنسی تم خوب جانے ہو کہ ملک میں بیں دُنومسلم خولانی ایک پاکیزہ خصلت مستجاب الدعوات انسان مشہور ہیں اگر انھوں نے آگ ہیں اپنے رہ کو میکالا اور یقیناً الشراکس کی دُعاقبول کرنے گا تو دہ آگ سے صبح سالم با ہر بیمل آئیں گے اُسوقت سَ بَا فِي عَصَي الرَّام الولافي

کوالٹر اور اس کے رسول اور اس کے دین کی تائیدونصرت میں وقف کر دیاتھا ونیا فافی کو آخرت کے لئے چھوڑر کھا تھا، عام مسلمانوں کے قلوب اُن کی اسس ہمتت واستقامت سے متا تر تھے، طہارتِ نفس وٹز کیہ نفس کے عسکاوہ وہ مستجاب الدعوات بھی شہور تھے ۔ رستجاب الدعوات بھی شہور تھے ۔

سجاب الدورس، ورس الموسل الدورس الموسل خولانی کی مخالفت سے سخت اندیشہ ہوگیا اس کی یہ خولانی کی مخالفت سے سخت اندیشہ ہوگیا کہ اس کی یہ خوری ناکام ہوجائے گی، اپنے مدد گاروں سے مشورہ کیا کہ انجوش خاتمہ کس طرح کیا جائے، بعضوں نے مشورہ دیا کہ انھیں قبل کر دیا جائے دیگر بعض نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے اور بعضوں کا یہ مشورہ ہوا کہ انھیں سب کے سامنے ایسی عبر تناک سزادی جائے کہ دو سروں کے حوصلے بیست ہوجائیں اس کے لئے ایسی عبر تناک سزادی جائے کہ دو سروں کے حوصلے بیست ہوجائیں اس کے لئے مضیں دیگئی آگ میں جونک دیا جائے۔

کراب کو یہی مشورہ بسند آیا کہ اگومسلم کوآگ میں جھونک دیاجائے۔ چنانچہ آ شہرسے باہرایک میدان میں آگ و ہرکائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب نوگ ابومسلم کا انجام دیجھیں، یقیناً وہ میری نبوّت کا اعتراف کرلیں گے۔

کا کجام دیجین، یعین وه بیری بوت ۱۹ مرات ریات و جب است کا کجام دیجین، یعین وه بیری بوت است کا کجام دیجین اور اپنے شعلے شراروں سے بھڑک بڑی، گذاب اسود عنسی اپنے جیلے چیا توں ، حشم و فدم ، لاؤلٹ کرکے ساتھ میدان میں آیا اور اس کی جبوٹی شان و آن کے لئے تیارکی گیا تھا۔ بھر حضرت ابومسلم خولائی کو طلب کیا جوزنجیروں میں یا بقید تھے۔ جب وہ تشریف لائے توکذاب نے متکبرانہ شان سے آنبرایک نظر والی بھراس آگ تشریف لائے توکذاب نے متکبرانہ شان سے آنبرایک نظر والی بھراس آگ کی طون نظر کی جس کے شعلے اسھانوں سے بات کورہے تھے۔ کی طون نظر کی جس کے شعلے اسھانوں سے بات کورہے تھے۔ مضرت ابومسلم خولانی کی طون متوجہ ہوا اور اس طرح گفتگو کا آغاز کیا۔

بحث ومناظره: -کیاتم گواری دیتے موکر محمد صلے اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ ايوسُما الحولا

مقرر ہوسیکے ہیں۔

اِتَّادِیْنِ وَاتَّا اِلَیْدِرَاجِعُونَ بِرُها، دل بُرْمرده بوگیا، چلنے بِعرفِ حتی کم بولیا، چلنے بِعرف حتی کم بولنے کی طاقت کھو بیٹھے، حواس معطل ہوگئے، کئی دن راہ یں ایسے ہی بِرِّے رہے رہے حب طبیعت سنبھلی تو آ کے کا قصد کیا.

مرینہ طبیبہ ایسے وقت بہونے جبکہ صدیق اکبر کی خلافت بوری ہوجی تھی اور نظام خلافت جاری وساری تھا ،سشیخ ابوسلم خولانی نے حرم نبوی کے باہرا پی اُونٹی کھومی کی مسجد نبوی شریف میں واخل ہوئے ویورکھت تحید المسجد اوا کی تجسسر روفتہ اقدس کے پاس ائے نہایت اوب واحترام سے

أَسْتَ لَامْ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله كُول.

بیمر دیرتک رویتے رہتے، فرض نماز کا وقت اُ کیا نماز اُ دا کی اور سی ترمی<sup>ن</sup> میر سیر سیر میر دیر میں نوار مطابعت سیر

اً كايك كوسَتْ بن دير مك نوافل براصة رسير

نووار دمسافر پرسیدنا عربن الخطاب کی نظر جم چکی تھی، فراعت کے بعد قریب آئے، بُوچیما تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو، کس سے ملاہیے ؟

نووار ومُسافر نے کہا یمن کا باستندہ ہوں، زیارت نبوی شریف کے لئے چا تھا، ورمیانِ راہ اطلاع ملی کرسول الٹرصة الشرعلیہ وفات با جکے ہیں رسول الٹرصة الشرعلیہ وسلم کی خدمت اقدرس میں سلام عرض کرکے وا بسس ہوجاؤں گا۔

سيدنا عرفاروق في فاروقي نگاه "في كچه بهانب ليا ـ

پُوچِها، یرتوبتاؤاس جموٹے نبی نے جس مسلمان کوآگ میں جھونک دیا تھا اکس کاکیاانجام ہوا؟ (اس وقت تک مرینه طیتبہ میں جھوٹے نبی اسود عنسی کاوہ واقعہ عام ہوچیکا تھا)۔

رعام ہوچھ تھا)۔ نووار دمُسافرنے کہامس سلان کا نام عبدالسُّر بن تُوَب ہے۔ آگئے اُس بر مَا بَيَا فِي عَصِيعِينَ مِنْ الْوَلِهِ

تمہارا سارا کھیل اُیک سکنٹیس فناہوجائے گا، اور لوگ پر کوامت دیجھ کواسی وقت تمہاری نبوّت کا انکار کر دیں گے۔

اور اگروہ آگ میں مرگئے تولوگ اُن کی جراَت واعتماد بر اُنھیں شہید کا خطاب دیں گے۔ ہر ڈوصورت میں دہکامیاب رہیں گے، اب فکر تمکو کر نی سے جلدبازی سے کام ندلو۔ بہترہے ابوسلم کوآگ میں جمو تکنے کے بحائے شہر بدر کر دیا جائے تاکہ لوگ اُن کاساتھ در دیں اور تم راحت پاؤ۔

لیکن شیطان نے کڈاب کوغور و فکر کرنے کا موقعہ نہ دیا اور وہ ابنی ضدوعنا د میں الومسلم خولانی محکوم کتی آگ میں جھونک دیا۔

زنده کرامت :۔

یہ کارروائی چند لحات میں پوری ہوگئ انھی مجلس برخاست بھی نہ ہونے پائی تھی کہ ابومسلم خولانی م اگ سے ایسے صبیح وسالم باہر آتے نظراً کے گویا وہ کسی باغ وبہارسے نمل رہے ہیں۔

ول و دماغ بيمار وين والايه منظرتمام حاضرين كود بهشت زده كم ديا المي ايان تواسى وقت سجده بين كرسكت طاغوتى نشكر د بشت ووحشت بين تختر بن كيا-

ز کارت نبوی به

معضرت ابوشکم خولانی آگ سے باہر ہوکرسیدھ مدینہ طیبہ کی راہ بکڑلی تاکہ رسول الٹر صلے الٹر علیہ وسلم کی زیارت پاک سے مشرف ہوں، سفرطویل وعریض تھا منزل تک پہونچنے یں تئی دن صرف ہوگئے۔

 روش الواني علي المن الواني ا

إِنَّ أَكُنَّافِ الْإِسْلَامِ -

ترجیہ بہ تمام تعریفیں اللہ سی کے لئے سزاوار ہیں جس نے زندگی ہی ہی میری میری میں میری ہوئی ہی ہی میں میری ہوئی ہی میں میری ہوئی ہی ہی میں اور میں اور ایک میں اور اسلام قبول کو اس کے مکروفریب سے نجات دی اور انھیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی قونیق دی ۔

سيّدناع فاروق في مجى اس طرح الشركا فسكراداكيا-الحَمْهُ ولليمالُّ فِي اَرَافِي فِي أَمَّ فِي هُمَّةً مِ مَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّكَ مَنْ فَكُل بِهِ كَمَا فَعُل بِخِلْيُ لِ السَّحَمْمِينَ اَ بِينَ الْمَا عَلَيْهِ إِبْرَاهِ يُحَمَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ-

آبر می است است کا کی حدو تناہد جس نے مجھکواکس خص کی زیارت اس حجمہ در کس دات باک کی حدو تناہد جس نے مجھکواکس خص کی زیارت سے مشرف کیا جس کے ساتھ سیدناابر اہیم خلیل الرجن جبیبا معاملکیگیا تھا۔

قيام مرنينه طينج بر

سٹیخ ابونسلم خولانی کو مرینہ طبیبہ میں غیر معمولی عزّت ملی، بڑے بڑے صحابہ کرام خ ان کی زیارَت کے بئے آیا کرتے تھے، یہ اکثر اوقات لوگوں کے، ہمجوم میں گھرے رہتے تھے، خود حضرت ابومسلم خولانی بھی اکا برصحابہ سے استفادہ کرنے اُن حضرات کے گھرجایا کرتے تھے۔

الصامت مروی رسیدنا ابو متبیده بن الجرّ اح نه ، ابو در عفّادی نه عبارة . بن المرّ اح نه ، ابو در عفّادی نه عبارة . بن المرّ اح نه ، ابو در عفّادی نه عبارة . بن المدن من الک نه ، شامل بی - ابو مسلم خولانی نے اِن حضرات سے بنی کر یم صلّے السّ علیہ وستم کی عادات واطوار و احادیث شریف کا فضر محفوظ کر لیا اور مسجد ثبوی شریف کو اپنی مستقل ورسگاه بنائی ، مرفرض نما ذول کے بعدروض اُدارس پرحاحری ویتے اور ویر یک صلوة وسکام پی شخل رستے روض اُدیں بعدروض اُدیں

سَ بَانِي عَصَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ

کھے بھی اثر نہ کیا، وہ کھے ہی دیر بعد کہ ہمتی آگ سے صبیح وسالم نیک آیا، پینظر دیکھکر سسینکڑوں مرتدلوگوں نے توہ کی اور بے شمارانسان اسلام میں داخل ہو گئے۔

فِراستِ فارُوقَيُّ بُهِ

سیّدناعمرالفاروق نئے نووار دمسافر کوالٹر کاواسطہ دیجر کہا سیج بتادہ کیا ویشخص تمنہیں ہو؟

مسافرن كا الحدد للروه يس بى بوك ميرانام ابتومسلم عبداللربن توكب

ولانی ہے۔

ابولمسلم نے فرمایا، بمن سے نسکلنے کے بعد مجھے کوئی اطلاع نہیں ملی۔
سیڈنا عرالفاروق نینے فرمایا، اللہ عزوج بل نے اسس کڈاب کوخود اسس کی
قوم کے یا تھوں قت کر روایا اور اسس کی قوت وطاقت کو یا مال کیا، اس کی بیروی
سرنے والوں کو ہدایت دی وہ سب ایمان واسلام کی طرف لوٹ آئے ہیں۔
مضرت ابول مسلم خولانی نے یہ انجام سنگر اللہ عظیم کا اسس طرح سنگر
اُد اکس۔

ۘ ٱلْحَمْثُ ثَالِيهِ اللَّهِ مِنْ لَحُدِيُحُوجُ فِي مِنَ اللُّ مُنَاحَتَّى قَرَّتُ عَلَيْ مَنَ اللَّهُ مُنَاحَتًى قَرَّتُ عَيْنِ مِنْ الْحَلِ الْمَهَنِ عَيْنِ مِنْ الْحَلِ الْمَهَنِ

ابوم الخولان

تَرَبِّا فِي عَصْكِيبِي

ہیں کہ ہے تیجیے، وَائیں بائیں اُمرار سلطنت، سنّے اُفواج کے ذمتہ دار اور قومی سردار بچوم کئے ہوئے ہیں اور بعض لوگول کو دیکھا کہ وہ امیر معاویر شکی شان وعظمت یں مبالغہ کر رہے ہیں۔

ب مراہ کی ایک مسلم کو یمنظریدند آیا، ناگواری کی حالت میں قلی مجلس کے بہورخ گئے اور بغیرکسی القاب وآداب شاہی کے امیرمحاویۃ کواس طرح سکام کیا،
اکت کہ مُعِمَدُن کَ یَا اَجِدُدُ النَّصَةُ مِنِیْن ،

(اے مسلما نوں کے مزدور انسکا م علیک) حاشیہ برداروں نے فوری مداخلت کی ادر کہا اے ابومسلم! امیر معاویۃ کو امیرا مؤمنین مجولیکن سنیخ ابومسلم نے اس پر توجہ نہ کی اور پھروہی جملہ کہا۔ نوگوں نے پھر ٹوکا امیرا لمومنین کہو،

تونوں نے پھروہ اپراٹو میں ہو! سفیخ ابُدمسلم نے اس پرجھی توجہ نہ می اور نہ نوگوں کی طرف نظراً ٹھائی تیسیری پھردی جلہ کیا:

اَكُسَّكَ الْمُعَلَيْكَ يَا اَجِيْرُالُهُ وَمِينِيْنَ -اس وقت عام لوگوں میں بچھ انتشار بیرا ہونے لگا، اجانک امیرمعاویر

نے بلند آوازسے اس طرح خطاب کیا: لوگو! ابومسلم خولانی کوان کے حال پر چھوڑ دو وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اسس سے خوب واقف ہیں ۔

ہمس سے بعد حضرت ابد سلم حضرت امیر معاویہ شکے قریب آئے اور اِس طرح اِس میں اِسے اور اِس طرح اِس

تروس میں ۔ خلافت و حکومت کی ور دواری کے بعد آپ کی مثال اس مزدور جیسی ہوگئی ہے جس کوکسی نے اپنے جا نور و مولیٹی چُرانے اور پر ورکسٹس کرنے کے بئے مقرر کر لیا ہو، تاکہ جا نوروں کا دانہ پانی صحت ونگرانی مَا تِنَا فِي عَصَيِينَ الرَّسُمُ الوَّلُقُ عَصِينَ

بران کی برحاضری إن سے ملاقات کی ایک علامت بن گئی تھی۔

ا جهَادِ فِي سِبْكُ اللَّهِ: -

پکھ عرصہ بعد صفرت ابو مسلم تولائی میں جہادئی سبیل الٹر کا وہ جذبہ جو قلب
ہیں عرصۂ دراز سے دباہوا تھا انہو باشروع ہوا، اِن دنوں اسلامی فتوحات کا دوردو و تھا، ایک معرکہ کے بعد دوسرا معرکہ بیشش آ تا اور اسلامی فوجیں فتحیاب ہو کہ
وابس آجا ہیں۔ ملک بیں چھوٹا بڑا، بوڑھا جوان جوق در جوق جہاد ہیں برشرکت کررہا تھا۔ آخر مشیخ ابو مسلم نے فیصلہ کرلیا کہ ان مقدس معرکوں میں سفرکت کرنی چیا ہیے ، معلوم نہیں آئندہ زندگی میں یہ مواقع میس یانہ میس۔ اس کئے انھوں نے ملک شام کا سفر کرنا ہے کہ لیا، جہاں اس اللہ می فوجیں جہاد کے لئے نکل دہی تھیں۔
اکس وقت ملک شام میں حضرت امیر معاویہ نے کہ کرانی تھی، سیخ ابوسلم خولانی امیر معاویہ نے کہ کرانی تھی، سیخ ابوسلم خولانی امیر معاویہ نے نئی دورت کا سلسلہ شروع کیا ان کی ذاتی وخانگی مجبس کے ملاوہ مجانس عام ہیں بھی شرکت کرتے اور توقعہ بھوقعہ حضرت امیر معاویہ کو جہایات ومشور سے بھی دیا کرتے۔
اس مطرح دو نوں بزرگوں میں آتا دو آلفت سے کہ ہونے مگی، بھر جہاد فی

اسی طرح دونوں بزرگوں میں اتحاد واُلفٹ سنحکم ہونے لگی، بھر جہاد فی سبیل الٹرکے معرکوں میں ہے در بغ شریک ہوا کی سبیل الٹرکے معرکوں میں ہے در بغ شریک ہوا کرتے اور جہاد کے اہم فرائفن کی نمائندگی کرتے ان اہم ذمردار یوں کی تعمیل میں حضرت امیر معاویت ساتعدر قریب ہوگئے کہ امارت کے مسائل میں مہی ہے تکلف مشورہ دینے لگے۔

بدَايُت ونصارتج بـ

سنیخ اکومسلم خولانی ایک ون حسب معول حضرت امیر معاویین کی مجلس میں ا تشریفِ لائے دیکھا کہ امیر معاویہ بھری محبلس ہیں اسس امتیازی شان سے تشریفِ خوا مَّ قِبَّا فِي عَصَيْنِي الْمُسْلِمُ الْمُولِانُ مُ

قطرات اپنے جہم برقائے اور منبر پر تشریف لائے۔
الشری حمد و ثناکی اور فرایا لوگو! ایر مسلم نے یہ جو کہا کہ وار خلافت کا مال نہ
معاویہ کا ہے نہ معاویہ شکے باپ واداکا، بیٹنک انھوں نے رہیج کہا ہے۔
یس نے دسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کو یہ فرائے سُناہے،
انگار فرائے انشٹیکا دِن وَ الشّین کُانتُ یُکان مِینَ النّائِر، وَ الْمُنَاء یُنطِ فِی اُنتا مِین النّائِر، وَ الْمُنَاء یُنطِ فِی اُنتا مِین اللّا اللّائِر اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّا اللّائِر، اللّا اللّا اللّا اللّٰ ال

#### عادات واطوار :-

حفرت عثمان بن عاتكر محمقے بين بين نے حفرت ابُومسلم خولاني كي مبحدين ايك سوط (كورًا) لشكا ديكھا، بين نے بُوجِها اس كاكيا سبب ہے ؟ فرمايا بير كورًا مير ب ابينے لئے ہے، بين اس كاجالؤروں سے زيادہ ستی ہوں، نمازين بب قيام وقر آت سے تھك جاتا ہول تو اپنے بيروں پر اسس سے ضرب لگاتا ہوں تاكير سستى وغفلت دور ہوجائے .

ا تا ہے ہی وصف ورور اوجات ہیں باہر سے دو آدمی حضرت البومُسلم کی معفرت البومُسلم کی معفرت البومُسلم کی القات کے لئے آئے اس وقت حضرت البومسلم نماز میں مشغول تھے، دونوں مسافر انتظار میں بیٹھ گئے ایک آن کی نمازوں کو شمار کرتار ہا، تین سور کعت اداکر کے ان ورنوں کی طوف متوجۃ ہوئے اور خیر خیریت معلوم کی اور ضروری باتیں کہ سکر

نَ قِبًا فِي عَصَي الرَّسُمُ الولاني مِن الرَّسُمُ الولاني مِن الرَّسُمُ الولاني مِن المِسْمُ الولاني مِن المِنْمُ الولاني مِن المِسْمُ الولاني مِن المِنْمُ الولاني مِن المِن ال

اوراًن کے منافع کا انتظام درست رکھے۔

اب اگروه مزدور ان ذر داریون کاحق اداکرتاہے تو اس کو سط مُنده مزدوری دی جاتی ہے بلکہ حسن خدمت پر کچھ زائد اُجرت بھی، ورند اُس کی مزدوری سوخت کردی جاتی ہے۔ ملادہ ازیں وہ سز ا

اے معاویر اب تم خود فیصل کراو کہ تہیں کیالینا ہے اور کیا بناہے ؟

الميرمعاوية منرجُه كائ بيٹے تھے اپناسراتھایا اور فرمایا:

جَزَّاكَ اللَّهُ عَنَّاخَ يَرَّا وَعَنِ التَّرِعِيَّةَ خَكَيْرَيَا آبَاهُسُلِمُ فَمَا عَلِمَنَاكَ إِلَّاكُ المُسُلِمُ فَمَا عَلِمَنَاكَ إِلَّا نَاصِحًا يِنْكِ وَلِسَرَسُولِهِ وَلِعَامَّةِ الْسُمِّلِيمِينَ .

تمر حمید: ابومسلم النرائب کو ہماری اور رعایا کی جانب سے بہترین جزاعایت کرے میں میں میں میں اسلام کی نصیف مخلصانہ ہے۔

ریب بیست اپ می سیعت معلقار ہے ۔ ایسے ہی ایک موقع پرحضرت امیرمعاویہ فی جمعہ کا خطبہ دینے منبر پر چڑھے ہی تھے ( ان دنوں ایل حقوق کر مامانہ و ظائرہ ن دی<mark>ئ</mark>ے ماہ سریدند تھی حضہ تیں ہیں اور

تھے ( ان دنوں ا ہلِ حقوق کے ماہانہ وظائف دوّ ماہ سے بندیتھے) حضرت ابُوسلم خولانی آگے بڑھے اور امیر معاویہ نسسے برجستہ اس طرح خطاب کیا:

"ا ہے معاویہ"! یہ مال جوعاتم المسلمین کاہمے وہ نداپ کاحق ہے ندا ہے ندا ہے انہا نے لوگوں کے وظائف دوک رکھے ہیں ؟ "

اچانک اورغیرمتوقع طور پررعایا کی موجودگی میں یہ تلخ کلامی امیر معاویر بیرگرال گزدی، غیظ وغضب کے اتار جہرے پر نمایاں ہوئے، لوگوں نے محسوس کیا کہ امیر معاویر نئی کھے کرگذریں گے، لیکن فوری منبصل کرلوگوں کواشارہ ویا کرسب اپنی اپن جگرخا موسش رہیں، اسس کے بعد منبرسے اکترے اور جدید وضو کیا اور چنربانی کے تَ بَانِي عَسَكِينَ إِن الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ الْوَالِنَّ ا

ہوتے ہیں جن کی قیمائیں بارگاہ اللی میں رقر نہیں ہوئیں لیکن ایسے اہل اللہ بہت کم ہیں جن کی وُمائیں کا تھ در باتھ پوری ہوجاتی ہوں اِن میں حضرت اِنومسلم خولانی شنامل ہیں مصفرت الومسلم خولانی سے مقبول وُمَا وَں کے علاوہ کرایات کا بھی صدور ہوا ہے۔

ا، بل علم محصتے ہیں کہ کرامات کی کثرت اہل اللہ میں اُن نیک بن دوں سے زیادہ متعلق رہی ہے جو زم ہوقناعت کے مینار ہوا کرتے ہیں۔ ان حفرات کا اسباب مونیاسے برائے نام تعلق رہا کرتا ہے وہ اپنی حاجات کوریٹ العالمین سے براہ راست مانگ لیتے ہیں اور جو بھی اِنھیں بل جاتا ہے اس پرقناعت کرجاتے ہیں۔

کرامت، الشرک اُس فعل کو کہاجاتاہے جوظاہری و پوسٹیدہ اسباب کے بغیر اپنے کسی پسندیدہ بندے کے باتھوں ظاہر کر دیاجاتا ہو۔ یہ عمل حقیقتاً ربِّ العالمین کا ہوتاہے جس یں اس بندے کا کھر بھی عمل دخل نہیں ، چونکہ وہ عمل اُس بندے سے ظاہر ہوا ہے اس سے اُس کو کراماتِ اولیار "کوان دیا گیا۔ کا عنوان دیا گیا۔

قرآن تحیم کی آیات میں کرا مات کا تذکرہ بحترت آیاہے . قرآنی اصطلاح میں ایسے عال کو" آیات اللہ" کہاجاتا ہے۔

قراک حکیم کی آیت سنگرینی هند (پیتِنافی الْافکان الَّهُ (موراَحُمُ الْمُواَيَّةِ الْمُواَيَّةِ اللَّهُ (موراَحُمُ المَواَيَّةِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ المَواَيِّةِ اللَّهُ المَواَيِّةِ اللَّهُ المَواَلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ابُوسیم کی کرامات:-

محدین زیاد اُلبان محید بن نیاد اُلبان محید بن کرملک تدم کے ایک شہر کی فتح یا بی من حضرت الجمسلم خولان مجمی مشریک تھے، درمیان داہ ایک برا دریا حائل ہوگیا۔ فوج کے ہاں سَ بَالِيْ عَصْدِي الرَّسُمُ الْحُوالَيْ عَصِيدِي الرَّسُمُ الْحُوالَيْ عَصِيدِي الرَّسُمُ الْحُوالَيْ عَصِيدِي

أتخصي أخصت كيار

حضرت ابُومْسلم خولانی میں کہا کرتے تھے، اگر جنّت و جَہِمٌّم کو اپنی ظاہری انکھوں سے بھی دیکھ لول تو میرے علم ویقین میں اکس سے اضافہ نہ ہوگا، میں نے الشّد اور اس کے رسول پر اس طرح ایمان لایا ہے گویا اُنھیں دیکھ راہوں۔

جَهَا د في سيبيلُ الشراب

کڑتِ عبادت دریاصت کے باوجود قبال فی سبیل الٹر کا ذوق و توق ہی انھیں بیقرار کئے رہتا تھا۔ سخت گرمیوں میں بھی وہ اسی فریضہ سے غافل ندہتے حب محبی معلوم ہوتاکہ قافلہ نیکل رہاہے مضرت ابومسلم خولانی آسس میں فرور نزیک ہوجائے۔ عام طور برسفر جہا دمیں روزے رکھا کرتے۔

بردبات می افعان می بوجها آب سفرین روزے کیوں رکھتے ہیں جبکہ هر میں افعاد کرنے کی اجازت آئی ہے؟

فرمایا، حب قداً ل کاوقت آنہے تو میں میدان ہی میں افطار کرلیت ہوں اس کے بعدم حرکہ میں شریک ہوتا ہوں۔

بھرفرہایا کہ یہ ایک تحقیقت ہے قبال کے گھوڑے جب موٹے بھاری بدن ہوا کرتے ہیں قدان میں تیزی بھرتی نہیں رہتی اور حب ملکے بدن ہوں قدائن میں بھٹتی و بھرتی تیز ہوجاتی ہے میں چا ہتا ہوں کہ سفر جہاد میں ہد کا بھول کا رہوں اس گئے روزے رکھا ہوں۔

کرامات ودعائیں:۔

حضرت ابومسلم خولان يمك بارے بي مؤرخين خاص طور بركھتے ہيں كه وه "مستجاب الدعوات" انسان تھے - اہل السريس المسے حضرات بحثرت ظاہر

ابومُسلم النولاق م

دُعاکی۔ آے اللّٰداُس بِرُوسی کے مترسے اسعورت کو محفوظ کر دے '' دوسرے دن حب ظالم عورت نیندسے بیدار ہوئی تواندھی ہوجگی تھی · لوگ ں نے کہا ایومسلم کی دُعانے اُسے اندھا کر دیا۔

لوگوں نے کہا ابُومسلم کی دُعانے اُسے اندھا کردیا۔ اندھی عورت حفرت ابومسلم سے پاکس روتے ہوئے آئی اور اپنے قصور کا اعتراف کیا اور عبد کیا کہ وہ آین دہ کھی اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے گی برلوکم میری بینائی کے لئے دُعا فرادیں۔

حضرت الومسلم خولانی مین خصور رب مین اس طرح در خواست کی - معروت این توبه مین میخی ہے اور آب اسکو خوب جانتے ہیں، اے اللہ اپنے ففسل دکرم سے اسکو بینائی عطافر ما یہ آب کی جناب میں تو برکر در ہی ہے "

یہ بچن کا بات ہے ہوئے وہ ان کے ہوئے ہوئے ہوئے بائی تھی کہ عورت کی بینائی مصرت ابوسی نے ہوئے ہائی ہوئے ہوئے ہوئ اورٹ آئی اور وہ سجدہ شکریس زین پرگر پرٹری سے لاً اللہ إلاَّ اللہ ہو

توت ای اور وہ مجدہ صدریاں رہیں پر سرپر کا یہ سازار العدریا قبولیت وُعاکے ایسے واقعات اگرچہ بکٹرت بیشس ائے ہیں لیکن اِتھ درماتھ الٹرکے یہ فیصلے چند ہی خاصانِ خاص کے نصیب میں رہے ہیں ۔

الدرعے یہ سیطے چند ہی حاصان کا سے تصنیب یں رہے ہیں۔ حضرت ابو مُسلم خولا فی مے زمان میات میں یہ بات عام ہو جگی تھی کہ وہ "مستجاب الدعوات" انسان ہیں جن کی دُعاتیں رہت العالمین کے ہاں رُدّ

تہمیں ہوتیں۔

الشركی یا دون کرانهیں مروقت سكی رہتی تھی ویکھنے والوں کو ایسام علم مہرتا تھا كدوه كسى كمشده حقیقت كی تلائش بیں ہیں۔ كبھی تھی درمیان كاه اور بازاروں بیں بلندا وازسے تبحیر برامه و یا كرتے تھے ، اجنبی اُومی اِنھیں اُسس حالت میں مجنون و دیوانہ خیال كرتا، ليكن اُن كی يہ ديوانگی غيرال سي بريگانی كی حالست ہوا كرتی تھی۔ مَا بَالِيْ عَنْ اللهِ الولالَ اللهِ الولالَ اللهِ الولالَ اللهِ ا

اسباب مسرورو عبور مذیحی، مجابرین فکر مندی کے دریا کوکس طرح پارکیا جائے جفرت ابر مسلم خولانی آگے بڑھے اور فون سے کہا اللہ کانام لو اور اپنے گھوڑے دریا بیں داخل کر دو۔ بھر خود ابنا گھوڑا دریا بیں داخل کیا، گھوڑا سطح آب برچلنے لگا۔ یہ منظر دسکے مکرساری فوت نے بھی اپنے گھوڑے دریا بیں داخل کردیتے، گہرے دریا میں گھوڑے ایسے چل دہے تھے گویا وہ ، موارزین پر دوڑ سے بول ، آگافانا دریا ہے دوسرے کارے بہنے گئے .

کوب سب بارہو گئے توصفرت ابوسلم نے پُوچھاکسی کاکوئی سامان تودریایں جھوٹ ندگیا؟

ایک تخص نے کہا اُبوسلم میرا تیرکش رہ گیاہے۔ فرایا میرے ساتھ عبلو۔ وہ خص دریا میں آپ کے تیمجے بیمجے جلنے لگاء ایک جگہ تھم کر کہا کہ غالباً اسس جگہ وہ تیرکش رکما ہے۔ تیرکش رکما ہے۔

بلال بن كوب ايك واقعه نقل كرتے ہيں - چند بي جنگل كے شكار ميں ايك مرن كاتفاقاً حفرت ايك مرن كاتفاقاً حفرت الكون كاتفاقاً حفرت الكون كاتفاقاً حفرت الكون كرا ہے الكون كرا ہے الكون كرا ہے الكون كے الكون كرا ہے والكون الكون كرا ہے والكون الكون كرا ہے والكون الكون الكو

ت حضرت ابومسلم الشناسي وقت التحداثها كاور دُعاكى المحدي ديرز بونى تمى كروه مرن بجون كالماء كالمون كالكاء كروه مرن بجون كالكون المادي الكارف المادي ا

محدین نیاو یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی پڑوکسن کوسخت پر بیشان کردکھا تھا اور اکس کوکسی طرح چین میلئے نہیں دیتی تھی۔اس مظلوم عورت نے حضرت ابُومسلم خولانی سے اکس کی شکا بیت کی اور دُعاکی ورثواست کی ،آپ نے ابد مسلم الخوافي ا

<sub>؆</sub>ڗٳڹۣۼ<del>ڪ</del>ڛؽ

ەبتاينى <del>قىكى</del>يىنى \_\_\_\_\_

ا خیر خیریت بھی معلوم نہ ہورہی تھی۔جب ان کی بیقراری زیادہ ہوگئ اور وہ اس فوکویں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک پرندہ اُن کے آگے بگر پڑا اور اُسس طرح گویا ہوا:

یں اُ تبابیل ہوں جو اہل ایمان کی تسلی کے لئے آیاکر تا ہوں رُوم کا نشکر اسلام بخرہ اور بہت جلد فتے یاب ہوکر آ رہا ہے۔ حضرت اِبُومسلم خولانی شنے اکس پرندے سے خطاب کیا، "ارے تو نے اطلاع دینے میں تاخیر کیوں کی ؟" اس سوال پر پرندہ غائب ہوگیا۔ حضرت ابومسلم خولانی کی وفات سمال چیس ہوئی۔ اَ عَنْیَ اللّٰہ حَرَبَ مَا تَکْہِ فِیْ مَرْتَ اِللّٰہ عِلْمَا اللّٰہ عَلَیْہ ہوئی۔

### المآخذومراجع

 ایک مرتبہ اِن کی بیوی نے شکایت کی کہ آج ہمارے گھریں آٹا دغیرہ یکھے ۔ نہیں ۔

پوچھا کیا تہارے ہاں وام درہم ہیں ؟

كبابال صرف ايك دربم مع جوهيت كاتف سه حاصل بواتها-

فرایا، لاؤبازارسے آٹا خریدلیں۔ تھیلی لی اور بازار گئے، ابھی خرید نے بھی انہا نے سے کہ ایک فقیراً ہ وزاری سے بھیک انگ رہا تھا اسس کی حالیت پرترس آیا اور وہ در ہم اسس کو دیدیا، بھر اپنی تھیلی میں باریک مٹی بھر لی اور گھر لے آئے دل خوف زدہ تھا کہ بیوی کیا کچے گئی ؟ تھیلی بیوی کے حوالہ کر کے گھر سے فوری نیکل گئے۔

رات کو بیوی نے خوشی خوشی تھیلی کھولی تودیکھا کہ گیہوں کانفیس اطا بہے، رومٹیاں تیارکیں اورحفرت ابومسلم کا انتظاد کرتے رہی حضرت ابومسلم اوھی دات کے قریب ڈرتے ڈرتے گھریں واخل ہوئے۔ دیکھا کہ وستر خوان تیار رکھاہے۔

بوچهایدنفیس روٹیاں کہاں ہے آئی ہیں؟

بیوی نے کہاوہی جو آپ نے آٹا دیا تھا۔

الٹرکانام کیا اور کھانا شروع کیا، فضل اہلی پر رونے سکے لیکن حقیقت ظاہر مذکی، بیوی نے اسکے لیکن حقیقت ظاہر مذکی، بیوی نے اسس راز کور شجھا اور رونے کا سبب بھی نہ پوچھا کیویکہ وہ سبب عمول ان کی گریہ وزاری کو دیکھا ورصنا کرتی تھی۔ گاڑا لڑا گا انٹر۔

سعيد بن عبد العزيز رحمة الشرعليد في معى ايك اور واقع نفتل كياب

لکھتے ہیں:

سے سیسے حضرت ابومسلم خولانی اکسس لشکراسلام کے بارسے ٹیں فیکرمند یتھے جوملک رُوم کے ایک محرکہ کے ہے رواز کیا گیا تھا کہ آنٹڑائس کا کیا انجام ہوا ؟ نسٹ کر کی الم ربي ن مثير

# إِمَامِ رَبِيعُ بِنْ حُبْثُمُ مِنْ

توارف برين ام تها، ابؤيزيد كنيت، رسالت كامقدس دور بإياليكن زبارت رسول سے مشرف نہ ہوسکے ۔ وفات نبوی کے بعد مد بیز منورہ ایئے۔ اکابر صحابِشے ملاقات كاشرف بايا ، ابلِ علم تابعين ميں شمار كئے كئے ، زُمِروتقوىٰ ميں

رر سرب ۔۔۔ حضرت عبدُالله بن مستودرضی اللہ عند سے خصوصدیت کے ساتھ تعلق تھا ان كى بار گاه َ ميں ربيع بَن ختيم ُ كوا تناقرب تھاكہ جب وہ حضرت عبداللّٰر ن مسحُولاً ا كى خدمت يں حاضر ہوتے تو المجلس كو خالى كرواليا جاتا ، اور جَب تك وہ بيتھے

رستے کوئی دوسراحاضر ہونے کی ہمت نہ کرتا۔ حضرت عبدُ اللہ بن مستور م ان کے فضائل و کما لات سے بیحد متاثر تھے مند مایا کرتے : "اے ربیع" اگر تمکورسول اللہ صلتے اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو بہت جبت فراتے "

### إ حَالاتُ وعَاداتُ:

بلآل بن يساف اكابرتا بعين من شمار بوت بين وه اسينے ايك دوست منندر تورئ سے کہتے ہیں۔ اے مندر کیا تمکویں ایک ایسٹی سے القات مر دواؤں جس کے ہاں جانے سے ایمان تازہ ہوتاہے؟ منذر تورئ نے کہا صروریں توشہر کوفدائس سے آیا کہ آپ کے سفیخ

سَ بَبَا بِنِي عَصَيْتُ سِينَ إنام رينع برقي عند يَا أَبَا يَزِنْ يِو لَوْ رَأْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا كَمَبَّكَ (عبدُ الله بن مستودية) تم كورسُول الشّرصة الشّرعليه وسلم وسيكية توبهت فوش بوت -

را اربي ن

اس کے بعد شخ رہیے ہی ویر گہری سونے میں پر گئے۔ فرایا، اگریہ بھاری اس کے بعد شخ رہیے ہی ویر گہری سونے میں پر گئے۔ فرایا، اگریہ بھاری سنتے منذر شنے عرض کیا، سنتے کھرآپکا کیا مرض ہے؟ فرایا، گنا ہوں کی کثرت مضیخ منذر شنے عرض کیا بھراس کی دوا کیا ہے؟ فرایا، تو بہ واستعفار مضیخ منذر سنتے منذر سنتے مندر سنتے من

کے حامل ہیں ؟

سفیخ ربیخ سے فر مایا، نہیں نہیں! میں نے ایسے ایسے حضرات کو بایا استیخ ربیخ کر مایا، نہیں نہیں! میں نے ایسے ایسے حضرات کو بایا استی جن کے مقابلہ میں ہم لوگ چور ڈاکو سے کمتر نہیں. (سفیخ ربیخ کامقدر کی تعمیل کے دیکھا ہے اُن کی زندگی آفتاب میں کہ گنا ہوں کی دومتاب سے زیادہ روستن ومنور اور باکیزہ تھیں اور ایک ہم ہیں کہ گنا ہوں کی تاریخیوں میں ڈوب گئے ہیں،)

ا اسینے گذاہوں کا ایساکیوں اندیشہ کررہے ہوجبکہ آپ ایسے اورایسے فضائل

اس گفتگو کے درمیان شیخ ربیع کا چھوٹا بیٹا آیا سلام کیا اور کہنے لگا، امّی ۔ نے آپ کے لئے عمدہ حلوہ تیّار کیا ہے اُن کی خوا مسٹس ہے کہ آپ کھے

تناول فنسرمالیں؟ سنیخ رسے منے فرمایا اجھالے آؤ، صاحبزارہ لینے گیا، إدھرایک فقیر نے دروازے پر دستک دی۔ سنیخ نے فرلمایاکس کواندر لے آؤ، حب وہ ایا میں نے دیکھا کہ بوسیدہ حال، پراگندہ، نیم پاگل جیساانسان ہے جس کے تَوَالِيْ عَصَيْنِي وَ مَنْ الْمُرْتَعِينِ

ربیع بن خُتیم سے ملاقات کروں، لیکن کیاآپ نے اُن سے مُلاقات کی اب اُب نے اُن سے مُلاقات کی اجازت نے لی ؟

مجھکو بتایا گیا تھا کہ حب سے اُنھیں فالج کاا تُر ہواہے وہ اپنے گھر بیٹھ گئے ہیں، ذکرِ اہلی میں شغول رہتے ہیں، ملاقات کا سلسلہ بندکر رکھا ہے۔

ہلاً ل بن یساف کہتے ہیں آپ درست کہتے ہیں اِنکا یہی حال ہے۔ البتہ بزرگوں کے احوال بیساں نہیں رہتے ہم سوال کرنے میں بہل کریں گے یا بھر خاموشی اختیار کرلیں گے اور بہنے کی ہائیں کشنیں گے۔

مُنذر تُوری نے کہا اگر آپ بورا ایک سال بھی حضرت رہیج بن ختیم م کے پاس بیٹے رہیں تووہ تم سے ایک کلم بھی نہ کہیں گے جب تک کہ آپ اُن سے بات نہ کریں وہ بات چیت میں پہل نہیں کرتے۔ انھوں نے اپنی بات چیت کو ذکر اللی اور خاموش کو فرکز اللی قرار دے لیاہے۔

بہت و دونوں نے طے کر لیا کہ ملاقات کرنا ہی جائیے۔ حب شیخ رہیج کے یہاں پہنچے سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔ یہاں پہنچے سلام کیا اور خیریت دریافت کی۔

فرأيا، بورها موكيامون، كنه كارمون، اللهركارزق كهار بامون اورموت كا

انتظار ہے۔

ہلال بن یساف نے کہا یہاں شہر کوفریں ایک ماہر طبیب آئے ہوئے ہیں اگراجازت دیں تو انھیں ہے آؤں ؟

مشیخ ربیع سین فرایا، بال میں خوب جانتا ہوں کہ علاح معالجہ کمزا درست بعد ، لیکن میں نے قرم عا دو تمود اور اصحاب الرس اور ان جدیبی کئی ایک قوموں کے حالات میں عور کیا ہے۔ انھیں و نیا کی عیش وعشرت، حرص وطلب، جا ہ و منزلت، قوت وطاقت سب بجھہ مہیّا تھی، ان میں ماہر طبیب تھے اور مریض کو میں نیکن نہ طبیب باقی رہا نہ مریض، سب گزرگئے۔

الم ربيع بن عثيمان

سَ تَا إِنْ عَدِيسِينُ

الم دوّ

سَ يَالِيٰ عَصْبُ

واکے، باطن وظا ہر کے جانبے والے، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان اُن اُموریں فیصد کر دیں گے جن یں وہ باہم اختلات کرتے تھے یا قتل کی اس فتل کے بارے قتل کی اس فتل کے بارے میں آپ کیا فراتے ہیں ؟

مشيخ ربيع تنه غزده أوازين فرمايا:

إِلَى اللهِ إِيَابُهُ مُوْوَعَلَىٰ اللهِ حِسَابُهُ مُ

ترجیہ: - إن نوگوں کو انظر کے ہاں پہنیا ہے اور اُنکا حساب الله ہی لیں گے۔ بال بن مساف کہتے ہیں طہر کا وقت قریب تھا میں نے عجلت میں سنیخ ربیع سے گزارت کی کہاہے مجھ کو کھونے تی فرادیں ؟

ربیج سے مرارس کی داہی جھو چھ سیدے مرارس کی داہی جھا ہے۔ اللہ اگر لوگ تہاری تعریف کٹرت سے کرتے ہوں تو اکسس سے دھوکہ نہ کھانا کیونکہ عام لوگ تمہارے ظاہری حال ہی سے اندازہ لاگاتے ہیں اور تمہارا باطن پوسٹیرہ ہے وہ صرف الشررب العرب برعیاں ہے اور تمکو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیئے کہ اخلاص عمل ہی تمکو نفع دے اسکا ہے۔

ا میں کے بعد منذر توری مے گزارش کی براہ کرم مجھکو بھی کھونصیحت ا

سیخ رسین نے فرایا، اے ممنذرین باتوں کا تمکویلم ہے اُن میں السُّر سے
قریتے رہو اور جن اُمور کا تمہیں علم نہیں اُنکوجانے والوں کے حوالم کردو۔
اے مُنذر تم یہ کوئی ایسانہ کہے کہ اے السُّر میں اَب کی جناب میں توبرکرتا
ہوں حالانکہ اُس نے اِس سے پہلے تو بہنہیں کی، یہ بات السُّر پر جھوٹ کے مماثل
ہے، بلکہ اُس طرح کہے اے ادلترمیری توبقول فراً، یعنوان توبہ کا ۔ ردُعا کا بھی ہے۔

ا مرکز کربای بنوام یکی فوجوں نے سیرنا حسین اور اُن کے دفقار کوشہید کردیا تھا۔ یہ طاد فرم سلام یں میار

مندسے اور ناک سے الائش بہدرہی ہے۔

سنیخ رہیج سے اُسے اِسے آگے بٹھا لیا، اتنے میں صاحبزادہ علوہ لے آیا سنیخ رہیج سنے برتن اُس کے آئے رکھ دیا، اس صلوے پر بُوڑھا ایسا لوٹ پڑا گویا وہ فاقہ زدہ انسان ہے، آنا فاناً برتن صاف کم دیا۔

صاحزادے سے یہ منظر دیکھانہ گیا، کہا آباجان، آئی نے تو بڑے اہتمام سے آپ کے لئے تیارکیا تھا، اور ہم سب کی خوا ہمشس تھی کہ آپ کچھ تن اول فرمالیتے، لیکن آپ نے سالاحلوہ ایک ایسٹنخص کو کھلادیا جس کو پی بھی معلوم نہیں کہ وہ کیا چنر کھاں ماہیے ؟

بي سطيح رسيع شيخ بايا، بيٹااگروه نه جانتا بهوتو کيا بهوا؟ الله تبارک وتعالی تخوی مارک وتعالی تخوی مارک وتعالی تخوی مارک و تعالی م

بیمر شیخ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی

كَنْ تَنَاكُوا اللَّهِ رَّحَتَّى تُنفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّونَ. اللَّهِ

(مورة آل عمران آيت ع<sup>1</sup>4)

تر جمه :- تم خركا مل كبهى حاصل فه كرسكوك بهان تك كدابن معبوب جيز كو خرج نه كردو اور جو بكه مجمى تم خرج كروك الشرق الى اسس كوخوب حلة نيترين ..

یہ باتیں ہورہی تھیں کہ ایک خص آیا اور کہنے لگا، اے شیخ سیّرناحین آئ قتل کر دیئے گئے۔ یہ سُنٹے ہی سیخ نے آ تا دی ہو وا تا آلکی یو راج محوٰق پر مھا، پھریہ آیت تلاوت کی۔

قُكِل اللهُ عَيْدِ فَالِطرَ السَّمَ لُوتِ وَالْاَئُ ضِ عَالِمَ الْغَيْدِ وَالشَّحَا وَقِ الْحَ (مورَه دُمراَيت سُا)

تمرجمه و اے نبی آپ کہدی، اے اللہ اسلام اللہ اسلام

الماريع بن ختيم ال

؆**؆**ؙٳڹؽڠ<del>ڪ</del>ڛؽ

ے کہا بیٹا اُو اللہ کے اس وَاعی کو جواب دیں، صاحبزادے نے ہم سے کہا ، براہ کرم آپ صفرات میری مدد کریں تاکہ شیخ کو سجد لے جائیں، بھر سنج نے اپنا دایاں ہاتھ بیٹے کے کا ندھے برر کھا اور بایاں ہاتھ میرے کندھے بر بشیخ ہم دونوں کے سہارے چلنے دیگے، لیکن سنیخ کے دونوں بیر زین برر کڑ کھا دہے متر سی اللہ اللہ

وعظ ونصيحت به

﴾ جواب دینا چاہئے خواہ گھٹنے کے بل جلنا پڑے۔

سنتیج ربیج (میروعظونصیحت کا براا ممکده سلیقه نصیب تصاوه جھوٹی جھوٹی باتوں میں اہم وگہری حقیقتیں سمجھادیا کرتے تھے اور قرائنِ کریم کی آیات سے اسکو عام فہم بناتے .

ان کی نصائح میں عام طور پراس شم کی باتیں ہواکرتی تھیں۔ اے خدا کے بندے، ہمیشہ تھلی بات کر اور بھلائی پرعمل کر بھلی عادتوں برقائم رہ، اپنی مدّتِ حیات کو دراز نہ خیال کر، اپنے قلب کوسخت نہ بنا،ان لوگوں جیسا نہ ہوجو کہتے ہیں کہ ہم نے منا حالانکہ وہ مُنے نہیں۔

وَلَا مُكُونُونُ كَاكِنِينَ فَالْمُوْاسَمِعُنَا وَهُولَا يَسُهُ حُونَ (سوة الفالَايَّ) مُرحمد بدان لوگوں جيسان ہوجا و جو کہتے ہيں ہے فشنا حالانکرہ نہیں سُننے۔ اے خداے بندے ، اگر تواجھ کام کرتا ہو تو ایک کے بعد دوسراعت ل اے ممنذر کلم توحید اکر الله والآدانله کے سواکسی اور کلم میں زیادہ خیر نہیں اسب کا ورور کھو۔ ب

پھر مُنذر تُوری ؓنے کہا اے شیخ آپ کی مجلس میں ہم دیر تک رہے لیکن آپ کے کام میں شعرد شاعری کا کوئی کار نہیں سے ناجکہ آپ کے دوست احباب شعرو شاعری سے بھی نعیعت کرتے ہیں ؟

منفیخ در بین نے فرمایا اے منڈر جو کلام اکس دُنیا یں کیاجا تاہے وہ آخریت یں برطھا جائے گام ہو جو یک برطہ اس کی کلام ہو جو اشحار کی شکل میں برطھاجائے ہے

اکس کے بعد سینے ربیع سے ہم دونوں کو مخاطب کیا اور فر مایا موت کو کثرت سے یا دکرو کیونکہ وہ ایک بوسٹیدہ سخیفت منتظر ہے اور یہ بات یقین ہے کہ موت کی پوسٹیدگی جسقدر دراز ہوتی ہے اکس کا بیش آنا قریب تر ہوجا آہے بھر شنخ کی آنکھوں میں اکسو بھرا کے۔ فرایا ، کل کیا ہوگا ؟

کَلْاً إِذَا دُكُنَّتِ الْاَئْنَ مَنْ دَكَّا دَكُاه وَ جَاءَ رَبُّكُ وَالْمَلَكِ مُ صَفَّا حَفَّا مَ رَبُكُ وَالْمَلَكِ مَنْ حَفَّا حَلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تشیخ ربیع و کا یه کلام ختم بور ما تھا ظہر کی اذان مشروع ہوئی ، شیخ نے صاحزادے

له پونکه عام طود پرشنوشناعی پس مبالغه آدائ، ثناخوان، نام وغود جیسے مکروہ جذبات ہوئے۔ پس اسس سنے ابلِ تفویٰ حضرات اسس کو بہسند نہیں کرئے۔ شعود ثناع ی کوفراک میم نے شان بوت کے خلاف بھی کہاہے۔ مور ، لیس آبیت مالا ، مور ہ المنفرار ایت معیں ۔

\*

مَ بَانِي عَصْرِينَ فَ الْمُ وَلِيِّ بِنَ فَيْمُوا اللَّهِ وَلِيِّ بِنَ فَيْمُوا اللَّهِ وَلِيَّ إِن فَيْمُوا

اعال سے بینااسی جذبے مے تحت ممکن ہواکر تاہے ورنہ جس شخص کوشوق وخوف نہ ہواس کو ایتھے اور بڑے اعال میں کیونکر تمیز ہوسکتی ہے۔

سٹیخ ربیج میں برخشیت اللی کی کیفیت وو جَندتھی، شب بیداری انکاخاص مشغلہ تھا رات کی تاریجی یں مصلیٰ پر کھرطے ہوجاتے بھرانکیں یہ جرنہ رہتی کہ کسقدر رات گزر جکی ہے، فجر کی ا ذان ہی انھیں مصلیٰ سے اُٹھا تی تھی۔ تلاوتِ قرآن کاخاص ذوق تھا اسس کی کثرت نمازوں یں دیکھی جاتی، بعض اوقات ایک ایک آیت کوساری ساری زات دُھرایا کرتے۔

ملحو فطر بدرسول الشرصي الترعليه وسلم كى يدسنت البحكل ابل علم طبقه يس بهى شاذونا در بوع كى به تا داخة ذن -

إجهَار لوخرُ الله:

سنیخ ربیع اگرچهایک زا در از ، گوشه نشین ، متقی و بارساانسان شیصه لیکن خلافت راشده کی جهاوی مهمول میں مصر لینا بھی انتھیں بسندتھا، جهاد فی سیال للر کا یہ ذوق وشوق اُن کی گوشه نشینی ، مُزلت بسندی کابالمکل متفاوجذ برتھا لیسکن حب بھی ایساکوئی موقعہ مِلما اُسے فوت ہونے نہیں دیتے۔

سٹی عبد فیر می کہتے ہیں میں ایک مہم میں شیخ رہیج رہ کا رفیقِ جہا دی ابعد فتیا ہی انھیں بہت سالا مالِ غنیت ملاجس میں غلام اور مویشی تھے، چند ولوں کے بعد مجھے اُن کے یہاں جانے کا اتفاق ہوا، ان کے گھریں مال غنیت کی کوئی چیز نظر نہ آئی ۔

یں نے بُوپھا شیخ وہ نگام ومولیشی کیا ہوئے ؟ اکس دقت اکفوں نے کوئی جواب نہ دیا، پھرجب یں نے دوہارہ بُوچھا

انس وقت انھوں نے کوئی جواب مذریا، بھر جب میں کے دوہارہ بوجھ تو فرمایا : کئ مَنَا کُوا الْدِبْرِ کھنٹی مُنْفِفَدُوْ اِمِنَا تَصُحِبُّوْنَ - (سورہَ اَلْ عُرانَ اَبْ علاہِ) ن عَدَي مِنْ اللهِ مِن مُنْ مُراهِ

کے جا، کیونکھ عنفریب تجھکووہ دن بیش آنے والاہے جس میں تجھکویے سرت رہ جائے گی کہ کامش میں نے زیادہ عمل کئے ہوتے، اگر تجھ سے بچھ مُرائیاں سُرزد ہو چکی ہیں تواکس کے بیچھے اچھے کام کر۔

التُّرْتِعَالَى ارشاو فرمات بين:

اِتَّالُحَسَنَا بِ كُنُ هِبْنَ السَّيِّيَا بِ وَذَٰ يِكَ ذِكُوٰ يَ لِلنَّ الْكِيفِئَ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ ال (مورة أُوداً يَسْمُكُلُا)

تمر چہہ بد مجلا کیاں، بُرایکوں کو وورکردیتی ہیں اور یہ بات نقیخت حاصل کرنے والوں کے مئے نصیحت ہے۔

اے خدا کے بندے اللہ نے جوعلم تجھے عطاکیا ہے اکس پرشکراہ اکراور جو علم جھکو بہنیں دیا بلکہ اُس نے اپنے لئے مخصوص رکھا ہے اُس کو جلنے والوں کے حوالم کر اپنی جھوٹی شان نہ بنا۔

الشرتعالى ارشاد فرما ماسي:

فَكُنْ مَا آسْتُكُكُوْ عَلَيْهِ مِنْ آجْدِرِ قَدَمَا آنَامِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ وَكُنْ مَا آسَتُكُولِيْنَ وَك إِنْ هُوَ اللَّهِ ذِكُنُ لِلْفَالَمِدِينَ وَوَلَتَعْلَمُنَّ مَا لَا بَعْنَ حِيْنِ اللَّهِ (سرة مَن آيت علاماً ١٥٠)

تر حجمہ بدا سے بنی آب کہدیں کہ میں اس تبلیغ پرتم سے کوئی اُبوت نہیں طلب کرتا اور نہیں سکھٹ (شان) کرنے والوں میں ہوں، قرآن تو تمسام جہان والوں کے لئے نھیحت ہے اور ایک وقت آئے گاجب تمکواسکی حقیقت معلوم ہوجائے گئی۔

خشيتِ اللي به

سارے اعمال کاسرچشم خشیتِ اہلی ہے نیک اعمال کا اختیار کرنااور تربے

المرزى بن فيتم المرزى

ترجمہ :- کا مل نیک کے درجے کو ہرگزنہ پہنچ سکو کے جب تک کہ اپنے پسندیدہ اموال فریح ذکرو۔

سٹینے رہیے رسکا ہرعمل زاد آخرت ہی کے بنے ہواکرتا، جہاد کی شرکت ہی اسی عرض کے بنے ہواکرتا، جہاد کی شرکت بھی اسی عرض کے بنے ہواکر تی مال ودولت کی آرزوتھی نہ فتح وکامیا بی کی، ہرعمل میں اللہ کی رضا وخوسٹ نودی مقصود ہواکرتی تھی۔ رُفِیُ اللہ مُؤنُہ،

زغم ويندار به

متقی و پر بینر گارانسان کے گئے سب سے بڑا خطرہ" زعم ببندار" کا وسوسہ بواکر تاہیں۔ یہ مہلک مرض اچھے فاھے زُہروتقویٰ انسانوں کو عُب و کبر کی گھاٹیوں یں بھینک دیتا ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جواسس حادثے سے محفوظ رہسے ہوں۔ اِلاَّ مَنْ مِنْ حِدَرَىٰ بِقْ ۔

صفیح رسیم این بلندوبالاشخصیت کے باوجود تواضع وانکساری کامجشر تھے وہ اپنے قول وعمل سے ایساکوئی عنوان ظامر ہونے نددیتے جس میں زعم ویندار کا شائیہ بلتا ہو۔

وہ گُنہ گاروں کو بھی بُرانہ کہتے ما اُن کے عیوب سننے کے بئے تیار ہوتے ہمی کے جواب میں انھوں نے ایک ایسا کلہ کہا تھا جو تاریخ وعظون فیحت میں نا در عنوان رکھتا ہے۔

فرایا ، التُرک قسم مجھے خود اپنے نفس پراطینان نہیں کہ دوسروں کو آبا کہوں۔ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گذا ہوں پر توالتُّرسے ڈرستے ہیں لیکن خودا پنے گذا ہوں کی جانب سے بے خوف ہیں۔ لاَ اللَّ اِلاَّ اللَّهُ اِلَّا اللَّهِ اِلَّا اللَّهِ اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اِللَّا اللَّا اللَّالِيَّا اللَّا اللَّ

صوفيا كرام كيت بي كر اخلاق انساني بين سبس افضل والشرف خصلت

تواضع وانکسادی ہے اور کمترین وید ترین خصلت عُب و کِبُرہے۔
سشیخ رہیج آبنے اخلاق وعا وات میں تواضع وانکسادی کا ایک عظیم نمونہ تھے
گھریلوکام میں خود شریک ہوجاتے۔ گھر کے اُن کا موں میں زیادہ حِصّہ لیتے جوعام طور
پر بھاری اور طہارت و زطافت سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد کی صفائی پر خاص توجہ
دیتے۔ ایک شخص نے کہا اے شیخ اس کام کے گئے دوسرے لوگ موجود ہیں؟
مزمایا، حب میں اپنے گھرکی صفائی بسند کرتا ہوں تو بریت الٹرکی صفائی شخرائی
سے کیونکر خافل رہوں؟

سيّدنا عبدالله بن سعود رضوب إنهي ديجهة توفر ات.
"اك ربيع" تمكود يحكم متواضعين كى يادتانه بوجاتى بي."
ايك دفعه يه بهى فراياتها، "اك ربيع" أكرتم كورسول اللهرصلة الله عليه وتم ديجة تومهمت خوسش موت "

ایک مرتبه مسجدین نماز پڑھنے والوں کا بجوم تصاجب جماعت کھڑی ہونے سکی اور لوگ ہے تھا ان سے کہا اس کی اور لوگ ہے تھا ان سے کہا آگے بڑھو؟

لیکن بیموم کی وجہ سے موقعہ نہ تھا اس کئے سٹینے رہیے ہم آگے نہ بڑھ سکے استینی میں بیٹے ہے نہ بڑھ سکے استینی میں استینی نے عقبہ میں ان کی گردن کو کو نجہ دیا ، سٹینے ربیع سے موف اسقدر کہا ، الشرقم بررجم کرے۔ اللہ تم بررجم کرے۔

النّدتم بررتم كرے ،النّه تم بررتم كرے -استخص نے جب آنحه اسھا كردى كھا توستى كر سے شقے ، فرط ندامت سے ا روپرٹرا - كارالہُ إِلّاً النّه -

سُکُوت وخاموشیٰ به

مشيخ ربيع اگرج گوشه نشين ، تنها كى يسند، طويل السكۇت، وائم الفكرة السان

اام ديج بن فتيم

علاَج موالچ كرنے والے موجود تھے، نہ علاج كروائے والے رہے اور نرعلاح کرنے والے ، سب کے سب جل بسے۔ أخراك من (شهركوفه) مهاره بي انقال فرايا به خلفار بنواً ميك عبيدالسّر بن زیاد کی ولایت کا زمانه تصابه

فَرَضِي اللهُ عَنْهُ -

### ¬مأخذومراجع⊣

ابر تذكرةُ الحقّاظ ج مله -٧: تهذيب التهذيب جسير ، ابن مجرعسقلاني م ٣٠٠ طبقات ابن سعدج علاء م برجلية الاوليارج علا . ابن نعيم اصبها في ح ٥: كتاب الزهد و المماحد بن صنباليم

تھے حتی کہ اپنے مکان میں بھی یہی کیفیت غالب رہا کرتی تھی، لیکن جیسا کہ ہاجا تا ہے بھُول کی خوست ہو، آفتاب کی روشنی قبیر نہیں کی جاسکتی، سٹینے ربیع راسی مشسہرت وعزّت بھی محدو دوخفی نہ رہی چارجانب بھیل گئی دقت کے ائمہالد محدّثین اُن کی عَظمت واحرّام کا برَ لما اظہارگِر دیا کرتے تھے۔

ا آم هعبی مرکمابیان بے کر مشیخ رمیع رم اپنی جماعت میں سب سے برطره کم متورّرع تهم، وه صدق والمنت كامعدن تمهـ

آمام يحيى بن قيين كا قول تهاكرستيخ ربيع راجيك خص كمتعلق مجهد بوُ یجھنے دریافت کرنے کی صرورت نہیں۔

المام الوعبيده م كابيان ب كم ين في شيخ ربيع م جيساعبادت كزار

ما فيط ابن مجرعسقلاني م منطقة بين كرريع كا ذُبد اور أن كى عباوت اسقدر مشهورس كاس كم متعلق بجه تصف كي عزورت نهير.

آخری عمر میں شیخ ربیع مرض فالج میں مُبتلا ہو گئے تھے لیکن اپن زندگی کے معمولات میں فرق آنے مذریا، وہ سب اعمال خیر کر لیتے جوصحت کی حالت میں کیا کرتے تھے۔

ِ عِلان ومعالجہ کی جانب خصوصی توجہ مذتھی ، ترکب اسباب سے بیخے کے لئے غذا، دوا کاسہادا لے لیا کرتے۔ وسائل و ڈرائع پر کچھ زیادہ اعتماد نہ تها، اینے اسس من کو بھی السرے حواله کرویا تھا۔

جب لوگ ا صراً ركرتے تو فرایا كرتے:

"عادو ثموُد اور اصحاب الرس اور إن كى درميا فى قومون مين

الم علقه بن قيس الم علقه بن قيس الم علقه بن قيس الم علقه بن قيس الم

### امًا، على على المام على ال

ا کا برصحابهٔ کو با یا اور اُن سے بھر پاور استفادہ کیا۔ ان میں سیدنا عرافاؤق اُ سیدناعلی الرفضی میں سیدنا عبداللہ بن مستودہ، مضرت حدیقة ابیمان می مضرت الله الفارسی میں حضرت الومسعود بدری مصرت الو اتوب انصادی میزبانِ رسول شایل ایں ۔ ان سب حضرات سے حضرت علقہ بن قبیس نے اجادیث فقل کیں ہیں۔

نیکن سیرنا ابن مسعور فیکی بیشمر فیف سے خصوصیت کے ساتھ سیراب ہوئے ہیں بسیدنا ابن مسعور فیک اپنی ابتدار سے انتہار تک تعلیم دی ہے بگویا حضرت علقہ ہے ابن مسعور فی گودیں پر ورش بائی ۔

ام آسود بن بزید کا بیان ہے کہ حفرت عبداللہ بن مستود شنے حفرت علقم بن قیس می کو جس طرح قرائ کے حفرت عبداللہ بن مستود شنے حفرت علقم بن قیس می کو جس طرح قرائ حکیم کی تعلیم دی ایسے ہی علم فقا کا بھی درس دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مستود اسس می محترت علقہ می کو حضرت عبداللہ بن مستود کا "منت کی بنا دیا تھا ۔ خود حضرت عبداللہ بن مستود کا "منت کی بنا دیا تھا ۔ خود حضرت عبداللہ بن مستود کا "منت کی بنا دیا تھا ۔ خود حضرت عبداللہ بن مستود کو فرائے ہیں ، یس نے جو کچھ بیٹھ ااور جانا ہے بنا دیا تھا می جانے اور برط حتے ہیں ۔

رَ رُانِي عَكِينَ امام علق وبن قلس إمام أسور بن يرثير المتوفئ هي عَلْقَهَةُ لَكِينَ بِلُ وُنِ إِنْ عَكُرَاء ٱسْوَدُ كَالَهُ فَضُلُ كُيْنِيرُ-(ابُوَ حنيفةُ النَّعَانُ عَ) علقه دم حضرت ابن عرض عمنهين، أسود في كثير الفضائل بين-

تَبَانِي عَنْ الله علم بن قير من الله علم بن قير من الله علم بن قير الله علم بن قير

کہا جاتا تھاکہ جوہات بہلی بار مصنی گویا کتاب کے اوراق میں محفوظ ہوگئ، وہ خود فراتے تھے:

تبحداحا ویٹ میںنے جوانی میں صنی تھیں وہ اپنے اکس بُڑھاہیے۔ میں اس طرح برڑھتا ہموں گویا اوراق پر تکھی تخریر ہے؟

اس نادر کا فظرے ساتھ اُنھیں اُکا برضی اُنگا کی تقلیم و تربیت نے نہایت مُحنی ومُصنّی کر دیا تھا۔

مؤرخ ابن سعر إن كوكثير الحديث اورحافظ فيهي الم بارع (بي مثال المم) المع يا ذكرة عن ر

حضرت عبد الشرابن مستور في احاديث كابينتر حصه بلكه كل احاديث حضرت علقه الله كل احاديث حضرت علقه الله كل احاديث حضرت علقه الله كل احاديث حضرت علم وكثرت روايات كے باوجود وہ محدث بننا، عظمت وجاہ حاصل كرنا بسندنهيں كرتے تھے۔

حضرت عبرالله ابن مسؤون کی وفات کے بعد اہل علم نے انھیں مسند درس پر بھانا چاہا لیکن حضرت علقہ ہے ان حضرات کی تجویز فبول مذکی ، فرمایا آپ حضرات چاہتے ہیں کہ میں "شانِ اقتدار" حاصِل کروں؟

علم فِقه :ر

علم فقریس حفرت عبدًا لٹر ابن مستود سنے جانٹین شمار کئے جلتے تھے، علم فِقریس اجتہاد اور امامت کا ورجہ پایا تھا۔ امام نودی م اِنھیں صاحب کمال فقیمہ تسلیم کرتے تھے۔

حضرت علقہ بن قیس کے علی کالات پرتمام می تنین کا اتفاق ہے۔ حافظ فر ہبی می کھتے ہیں کہ وہ فقیہ اور امامت کے درجہ پرفائز تھے۔ علامہ نودگ اور میں مراتے تھے: نکھتے ہیں کرعلقم ہم بلندم تنبہ ، جلیل انقدر اور صاحب کال فقیہہ ہیں۔

عِلم قرآن به

مصرت علقمہ بن قیس کو قرآن وحدیث وفقہ اور جُلمُ عُلوم میں بیساں کمال حاصل تھا، قرآن حکیم کے معنیٰ و مفرقہ م اور اسس کی قرآت میں سیرناعبداللہ بن مسورة اسے بھر بور حصر بلاتھا۔

خود وصفرت عبدالله بن مسعود من ابنی اسم زندگی میں مجھی مجھی قرأت کی صحت و مضاطت کے لئے مصفرت علقمہ منحوقر آن مسئات، ایک دن مصنرت علقمہ سے ارت و فرمایا، علقمہ تم سور ہ بقرہ کی تلاوت میں میری گرفت کرو، چنا بخہ بوری سور ہ بقرہ کی اور دریافت کیا کچھ چھوٹ تونہیں گیا ؟

یں کے کہا ایک حرف چھوٹ گیا ہے، پھ خود ہی کہا کیا فلاں حرف ہے ؟ انے کہا جی ہاں !

حضرت علقم ام نهایت خوش آواز وشیرس گفتار شخص تھے جب تشہران کی تلاوت کرتے توعام توک بے خود ہوجاتے تھے۔

حضرت ابن مسوور فرایا کرتے علقہ ، قرآن حکیم کو ہمیشہ ترتیل و وکس الحانی سے پر معاکرو۔ میں نے دسول اللہ صلح اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ حشن صوت (خوش کوازی) قرآن کی زینت ہے۔ (الحدیث)

علم حَديثيث بـ

رعلم حدیث میں حفرت علقم و کوانتیاز حاصل تھا ان کے حافظ کے بارے یں

ابي عشيري الم علقم بن قيل الم

منائق يتھے۔

خود حضرت عبدالتران مسعود فلى يرسندكه جوكه يس برصنا اورجانا بول وه سب علقه فرا برصة وجانة بين الحيد وسعت علم كى مفنوط مندسد.

علمیٰ پرواز:۔

حصرت علقد م كال اتنا كهرا اوركستم تها كها صحاب رسول صلة الشعليه وسلم تك المستفاده كرني المرادة جوايك تابعي سرك المرست برط المرازيد -

ابُوظبیان کابیان ہے ہیںنے توومتعدواصحاب رسول کودیکھا ہے جو تصرت علقہ سے مسائل دریا فت کررہے تھے۔

مَلْحُوفِك : - فَقَ حَنْفي كَاأَكْثرُ دَارو مَار إنهي كي عِلْم وَفَكْر سِي وَابسته -

#### عادات واخلاق به

عادات وخصائل بين حضرت علقيم، حضرت عبدُ التُّدا بن مسعُو ويضى التُّر عنهُ كے مُمث برتھے.

محدّث أبرا ہیم نخعی رم کا بیان ہے کہ حضرت عبدالترابن مسعود من ابنی انٹسست و برخاست میں رسول التر صلے التر علیہ وستم کے مثابہ تھے جیساکہ صحابۂ کرام رم کا بیان بھی ہے۔

جن نوگوں ئے رسول الشر صلے الشرعليہ وستم كونہيں و يكھا ہے وہ مطرات، حضرت علقم بن فيس مكود يكھ ليں -

یعنی شکل وصورت میں بھی رسول الٹر مسلے الٹرعلیہ وستم کے بہت من ابہ تھے۔

زُ مِروعَبَادِتِ :-

حضرت علقم بن قبیس کی برمشا بهت محض ظاہری شکل وصورت بی سرتھی بلکہ عمل و تقویلی شخف سے انھیں عیر معمولی شخف سے اللہ عمل و تقویلی شخف سے انھیں عیر معمولی شخف و انہماک تھا۔

عام طور پر ہر چے دن یں ایک حتم قرآن کرنے کامعول تھا کہمی کہمی ایک دات یں پورا قرآن پرطرولیا کرتے۔

عدّت ابرا ہیم عنی می کا بیان ہے کہ حضرت علقہ ہوایک مرتب مکتم المکر مدھئے عشار کی نماز کے بعد انھوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ بیس الملاح مک عشار کی نماز کے بعد انھوں نے بیت اللہ کا طواف کرنا شروع کیا۔ بیس الملاح میں کہ رہا ، اثنا نے طواف تلاوت قرآن جاری تھی۔ فجرسے بہلے جہلے قرآن حکیم کا ایک ختم معمی پورا ہوا۔ لاً إلاً إلاَّ اللہ مِ

قرآن میم کے ساتھ عشق وقبت کا یہ نتیجہ تھا کہ بات جیت، اُٹھتے بیٹھتے ، چلتے بھرنے آیات قرآنی زبان برجاری رہا کر ہیں۔

جهاد في سبيل اللهربه

علی ذوق وشوق کے علاوہ جہاد فی سبیل الٹرکا ولولہ بھی رکھتے تھے اور سلمانوں
کو ترغیب بھی دیاکرتے اور اپنی خود خواج شس و تمنّا کا اظہار کرتے سکتا ہوگی یہ امیر معاویہ فی سیس سے
امیر معاویہ فی کے ساتھ شہر قسطنطنیہ کی مہم یں شریک ہوئے اس معرکہ میں بہت سے
اصحاب رسول اور دیگر اہلِ علم حفرات بھی شریک تھے ۔
اس معرکہ کی خصوصیت یہ تھی کہ بی کریم صلے الٹر علیہ و تلم نے اپنی حیات طلیبہ اس یکبار ارشا دفر مایا تھا:

سمیری اُمت کے اُن سب افراد کی مففرت ہوجائے گی جفوں نے

امام علقمه بن قيس مع

کہیں زیادہ وہ لوگ میری چیزیں گھٹا دیں گے۔

(مطلب يه تف كم أنه سي مجهد سي كيا فائده بوكا (البته ميرادين متاثر بوكا ا ہیں وُنیاسے میل ملایب کاعام طور پریہی انجام ظاہر ہواہیے ۔ اہل علم میں بہت کم الميع حضرات بين جنمون في الرقونيا برمثبت الرجهوراب ) اللهُ عَرِسَةِ وَنَا وَسَدِّهُ ذَخُطَانَا۔

ابووائن كابيان بم حبب كوفروبهره دونوں كى ولايت امير ابن زياد كے تقلّه میں آئی تویں نے حضرت علقرائے کہا لوگ مبارکباو دینے کے لئے ابن زیاد کے ا پاس جارہے ہیں آپ می چلیں ؟

فرمایا، ان أمرارس تمكو جو كيه هاصل موكاكس سے كهيس زيا وہ بهتر چيزوه تم سے لے نس گے۔ ( یعنی زیر وقناعت واستقامت وغیرہ )

وفات بـ

سلايه كوفريس وفات ياتى .

مرض الموت مين وصيّت كى تهى كه ميرى آخرى سانس تك كلم طيّة كى تلقين جارى ركمى جائے تاكر ميرى زبان كا أخرى كلم لَا إِن إلا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَدُ سَكِهِ مَن لَكَ لَدُ سَكِهِ ، وسيهواس كاخاص خيال ركهنار

اس کے بعد فرمایا، میری موت کی خبرعام نہ کرنا ورندوہ زبانہ جا ہلیت کا استتہار بن جائي كاجو مروه على تعا، دفن يس عبلت كرنا ،ميرے جادس جنازے مي عورتي لآإلهُ إِلاَّ النَّالِثُهِ -

ٱللَّهُمَّةَ انْ تُتَوْعَكَيْدِهِ صِنْ يَنْ حُمَيَكَ وَفَضْلِكَ الْعَظِيْمِ

اسلام میں بہلی مرتبہ سمندری سفرکے وربیہ معرکہ وقسط نطانیدی شرکت

آیے کی یہ بیٹن گوئی اُس وقت صادق آئی جبکہ امیرمعاویہ نے شہرقسکا لملنیہ فتح کرنے سمندری داہ سے کورج کا اعلان کیاء اسس اعلاَن پرسینکڑوں کوگوں نے اسس مہم بیں حصہ لیار

مؤرخین تکھتے ہیں کہ اسس مہم میں عور توں نے بھی حصہ لیاہے۔

تواضع وكمنامي: ـ

حفرت علقر الم كوفطرة نام فيود ،عزت وتهرت سے بيزاد كى تھى ،سے ہرت واتیازے ہرموقدسے دور داکرتے تھے، اسی شہرت سے بیخے کے لئے تعلیم و تعلّم كى مسند برئيسے سے انكاركر ديا تھا۔

محترث عبدًا لرعن بن يزير كابيان ب كهم لوكون في ملكر حضرت علقميره سے درخواست کی کر آپ مستقل نہی مسجدیں نمازے بعدچند لمحاسب البيطه ايئة تأكراك ساستفاده كياجا سكع

فرمایا، به منکن نهیں، میں یہ بات بسند منہیں کرتا کہ نوگ میری طرف متوجر ہوں اور اشارہ کریں کہ یہ علقہ ہے۔

امرار وارباب سلطنت سے نصرف بے نیازی تھی بلکہ ایسے نوگوں سے بل اقات اورأن كے ياس آمد ورفت ركھنا اخلاقي بكار كاذر بيہ تھتے ۔

ایک مرتب لوگوں نے کہا آپ مجھی مجھی اثمرار و دولت مندلوگوں کے پاس حایا محیح تاکروه لوگ آب کی حقیقت سے واقف اوں اور انحیں آب سے استفادہ

فرمایا، یں اُن سے جتنی باتیں دور کرونگایا جتنی جیزیں کم کرونگا، اسس

الم إكودين يزيره

است بیں ۔ حافظ ذہبی اور مافظ ابن مجرعسقلانی اور دیگر ناقدین صدیث آب کے تفقه في العلم كم معترف بيرر

ع عبادت ورئياضت: -

ام اسود بن بزیروسے بارے میں خصوصیت سے یہ ذکر کیا جا آ ہے کہ آ ہے کا عل آپ کے علم سے بہیں زیادہ تھا۔ زمہر وتقویٰ، عبادت وریاضت میں استیازی مقام نصبيب تھا۔

طبقه تابعین میں بن آغط بزرگوں میں عبادت وریاصت، زم بروتفوی مشهورتها ان میں ایک صرت اسوو بن برید میمی مقے ، جافظ فرہبی ان کواکس إلى طبقي سرفهرست شاركرت بي-

ا نميّازين به

نمازے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کی زندگی کامجوب ترین مشخلہ تھا | رات دن میں سات میں مورکعت نفل نمازادا کرتے تھے ·

علاوہ اندیں فرض نما زوں کو ہمیت اوّل وقت اداکرنے کے عادی تھے ا اس کا اسقدرا بتمام تھا کہ کسی بھی صروری واہم کام کو مؤخر کردیتے اور نماز کے لئے کھرے ہوجاتے ،سفر حضر بسردی ،گرمی صحت وعلالت میں فرق نہ آنے ویا۔ اِن کے دوستوں کا کہناہے کہ سفری حالت میں نواہ کیسے ہی کوشوار گزار راستے سے گزرہے ہوں ناز کا وقت آتے ہی سواری سے اُترجلتے ، بعض اوقات ایسے پرخطرو کھنے جنگلات میں نماز اواکرنے سواری سے اور جلتے جال ورندون اورموذی جانورون کا محص بواکرتا تھا، فراتے تھے کہ میں اینا کام

### امام السودين يزير

ا تعم الشوت جد علم دفضل، رُمبروقناعت میں امام اسور مِعتَّمر کوف کے متاز علمار إيس شماركة جات بير مافظ وبهي تنفي المرام وفقيه وابراء عابر عالم كوفه جيسے القاب سعے پاوكيا ہے۔

امام نووی م منطق بی کران کی جلالت علی کا سب اہل علم اعتراف کرتے ہیں۔ علم مدیث میں درج اِمامت پر فائز تھے بکٹرت اصحاب ریول کی صحبت پائی ہے اور اِن سے احادیث نقل کیں ہیں، ان یں سیندنا ابو بحرصدیق مصرت عرف حضرت على من حضرت عبد الله بن مستوده سيده عائشة صديقة مضرت مذيفة ايماً ن من وصرت ابومحذور ومن وصرت ابودوسي اشعرى منبي اكابرشارل إلى أن ا سب حضرات سے انھیں علم حدیث کا وافر صفتہ طاء

خاص طور برسيده عائمته صديقة رم اورسيدنا عربن الخطاب سياستفاده كرنيكا زیا وه موقع ملار حضرت اسودین یزیده کی ذات سے انکا خود اینا گھراندولست ا علم وعمل سے مالا مال ہو گیا تھا۔

ان کے افرادِ خاندان میں اِن کے بھانجے محدّث ابرا ہیم تحقی اور بماتی اہام عبدا ارمن بن يزيده اور بيجازاد بهائى مصرت علقه بن قيس أسمان علم كروش 📗 ا براع نابت ہوئے ہیں ریسب حضرات انہی کے فیض یا فتہ تھے حفی فقہ کا مار بھی ا انہی حضرات برریاہے۔ بیسب اتمہ کوام امام ابوصنیفدیک اساتذہ میں شمار ہوتے 🖟 میں را ام اسود بن بریشے بارے میں محدث ابن حبّان کابیان سمے کروہ

رو کا اورائس نے جے بنیں کیا اور اسی حالت پر فرت ہوگیا تووہ چاہمے يمودى بوكرمرے يانصرانى بوكرمرے " (دواة الدارى)

التلاوَتِ فَتُسَرَآنُ:

قرآن عيم كى تلاوت كامعول عام ذكر الشركيطرت تما كويا بروقت تلاوت كررسع مول -مضان المبارك مين يركيفيت دو چند بوجاتي عنى مغرب تاعشارك ورميان تواستراصت مرتے مجمراس کے بعد ساری رات تلاوت کاسلسلدر بتا، ہر شب و ور کعت میں ایک المختم قرآن كالمعول را كرتاء

تَجُن تَعْص كوكسى ضروري حاجت يا ظالم باوشاه يا شديدمرض في من المستنهيس

تلاوتِ قرآن كايمعول آخرى وقت مرض الموت بين بهي جاري رما، جِنا يُخِيسكرات كى تىكىيف مى اسىنے بھا بخواما برا بىيم تىنى كاسبادالىكرقران كى تلاوت كى ،زىدگى کا یہی آنٹری عمل تھا۔

هي من انتقال كيا اورجوار رحت اللي مي اينا ابري رفط كانه بناليا-تَفَكَّ لَا اللَّهُ يِغُفُوا يِنْهِ وَإَسْكَنَكَ فَسِينَحَ حِنَا يَنَّهِ-

مراجع ومآخذ

٢ بـ "مذكرةُ الحقبّ ظرج ملا -ا: وطبقات ابن سعد ج علا ٧ إر تهذيب الاسمارة ١٠ -١١٠ تهذيب التهذيب ي ١٠كرريا بون، ورندے اپناكام كريں گے۔ لَا اللهُ إِلَّا اللهِ -

روزوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا، کٹرت سے روزے رکھتے، سخت موسم میں میں روزہ نہیں چھوٹتا تھا، شرخ اونٹ جیسا قوی اور گرمی برواشت کرنے والاً جا نور مجى كرمى كى شدت سے بے حال بوجاتا ايسے وافل ميں وہ برابرروزے ركھا كرتے ہتھے، بعض اوقات سفرى شدّت و تكليف كى وجەسے رنگ بدل جا آ اور زبان مو کھ کر کانٹا ہوجاتی تھی۔ اسس غیرمعمولی عبادت وریاصنت کی وج سے آنگی ایک آنکه ضائع مھی ہوگئی۔

الك كماكرة ال شيخ البغ صم كواسقدر مشقت بي نا والله -المني جواب دية تكليف نهي راصت دينا چا متا مون سُنُبُحَانَ (مَدُووَيِحَمُونِ

ع بيث الله:

ج وزیارت بیث الله کا ذوق می غالب تھا ان کے ج اور عرول کی تعدادے معلوم بوتامے كەزندىكى كاشايدىنى كوئى سال ايساكررا بوجس يى ج ياغروندكيا بوگار مجموعی طور برج اور عرول کی تعدار سنستر تا استی بیان کی جاتی ہے۔

طواف بيث الشركاغير معولى شعف تها، قيام مكتم المكتم ك زماني ايسا معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت طواف، سی کررہے ہیں۔

جونوگ استطاعت کے باوجود جی یا عمرہ نہیں کرتے تھے ان کی نماز جنازہ یں شرکت نه کریتے۔ دراصل پرامسی ناداخی وبیزادگی کاعنوان ہے جس کا دسول الٹرسطے الٹر عليه وسلم نے اظہار فراہا ہے۔

# قَاضِي شِرْيح بن الحَارِثُ

تعارف بر المستاصی شری کانام شری بن الحارث ہے تاریخ اسلام بیں قاصی شریح الا المام میں شریح کانام شریح بن الحارث ہے تاریخ اسلام بیں قاصی شریح ہ کے نام سے مشہور ہیں، یہ یمنی النسل قبیلہ کُنْدُه کے معزنہ فرد الجھے جائے مھے، بعينت نبوي صلے الله عليه وسلم سے بہلے ذبائه جاہيت كا دور بھى بايا ب (ايس مفات كوتحصرين كها جاتاب جنهون في دورجا مليت اور دور اسلام دواف كوباياب ) ا قاضی شریح ان بس شامل ہیں۔

جزيرة العرب يس جب اسلام كاآفتاب طلوع موا اوراس كي شعائيس ملك یمن بر برای توقا منی شرح ان اولین انسانون بین شمار بوت بین جنهون نے اللا ورسول می نرا برلبیک کمی اور اسلام قبول کیا-

مؤرخین تھتے میں کہ اگر یہ رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی وفات طبیبہ سے بر کھے میلے مینمنوں آجاتے توآپیکی صحبت با برکت سے اکا برصحابرہ بی سفال ہوتے، لیکن تقدیرِ اللی کا یہی فیصلہ تھاکہ آفتاب بیوت کے غروب ہونے کے بعد اسلام کے جہتمہر صافی سے مستفید ہوں، وفات نبوی کے بعب مدينهمنوره آئے۔

عهدفارو قي كا دورتها، اكا برصحابة موجود شهر سيداع بن الخطاب كي فاروقی نظرنے بہلی می نظریں شرح بن الحارث کو بھانے لبا اور عدالت العاليہ كاقاضي مقرركر ديا بمتقبل أنسترنا عربن الخطاب فكاكراس انتخاب كوخلا فبت ال فاروقی کے سنبری کارناموں میں شمار کیا ہے۔ قامى ش*رتع بن* الحادث وَهَلِي الْقَضَاءُ إِلَّا هٰكُنَا. فیصلے تواس طرح ہوا کرتے ہیں۔ "عربن الخطاب "

قضارت:

قاضى سرت في مدالت كى ومرواريون كوجس المانت و ديانت ، تقويى وطهارت عدل وانقاف سے پوراکیا ہے تاریخ عدالت یں اس کی نظیر ان سٹیل ہے ، طویل عمر یائی اکس پس عرکے سامھے سال بغیر وقعذ اسی خدیست بیں مرک کی الى، خلافت فاروقى كے علاوہ فعلافت عثماني من خلافت على اور خلافت معاوية ك علاوہ خلفار بنو اُمِّیہ کے دور حکومت میں بھی عدالت العالیہ کے منصب قضارت پر فائزرسے میں - عدالت اسلامی کایہ ایساعظیم منصب تھا جو چند بی وٹن نصیب انسانوں کو بلاستے۔

بنام زانہ ایس جائ بن یوسف کے دور حکومت بیں اس منصب عالی سے ازخود کستعفی ہوسگئے ۔ اسلامی مدالت کی تاریخ میں مک وقوم نے جویدل وانصاف بایاخاص طور پرشریعت اسلامی کاکامل و منحتل نفاذ تاریخ کی کتابیں ان کے تذکروں سے معور ہیں۔

خود يستيرنا عمربن الخطاب اينے ايك ذاتى مقدم كاتا ريخي فيصله برائے فخر وشان سے بیان کرتے ہیں، فراتے ہیں:

یں نے ایک ویہاتی سے گھوڑا خریدا اوراس کی قیمت بھی نقد اوا کردی جب سوار ہوکراینے مقصدے لئے روانہ ہوا تو کھے فاصلہ طے کرنے کے بعد کھوڑا أِكَ حِلْنَ سعِمعن ور بوكيا اور اس كاوه عيب ظاهر بوكيا جوعام طور برنا قيص. كهورون بي يايا جاتاب، درميان راه سه وايس المراس ديباتي كوطلب كيا اور کھوڑا حوالہ کرے اپنی رقم طلب کی اُس ویہاتی نے رقم دسینے اور کھوڑا

وابس لینے سے انکار کر دیا کہنے لگا امیرا لمومین میں نے تواپنا کھوڑا آپ کو سیج اور تندرست فروخت کیاتھا فروخت کرنے کے بعدیں کسی عیب یا نقصان کا ومردار

بات بڑھ کئی آخریم دونوں نے کسی تیسرے آ دمی کو حکم مقرر کرنے سے الفاق كم ليا، ديها تى نے قائنى شروع مه كانا م ليا يَسِ نے اس بُر الفَاق كيا، مُجر ہم دونوں عدالت یں عام انسانوں کی طرح حاضر ہوگئے۔ قاضی شریح بجنے دونوں ک كى بات صنكر كما اميرا لمؤمين إكياآب كاس ديها في سي عيم وتندرست المحدر اخريداتها؟ بن في المحاميان!

قا عنی نثر یح بین کها تو بھرائپ این خرید شدہ چیزر کھ لیں یا اس دیہاتی کو وری بیز وایس کردی جس حالت برآب نے خریدی ہے؟ یعنی طیح و تندرست

سّيدنا عمرالفاره ق شنه قا هني مثرت عمير مايك حيرت زده نظر قدالي اور فرمايا: وَهَلِ الْقَضَاءُ إِلَّهُ هٰكَذَا، قَنُوكِ، فَصُلُّ وَحُكُمِ عَنَاكَ ـ "فيصل قوايسي بي بواكرتي بان، بكي بات، سيّاحكم" مچھریں نے گھوڑا واپس لے لیا اور دیہاتی ٹوعر ت سے رضبت کیا۔ اس واقعر کے بعدستیرنا عمرالفاروق نئے قامنی شریح م کی معساملہ فہی ودانشمندی بركوفه (عراق) كا قافتی مقرر كيا اورخلافت راشده سے قضارت كى مئندويجر بخصت كياء

قاضي شريح مم كايه بهلاون تهاجفين بهت جلد اكا برمحابة كم صف مين الكهراكيا، صحابر كرام المراح علاوه تابعين عظام ان ي جلالت على، بلنديمتى، وفهم ادرى اعلی گرداری سے مثا ترق اور ان کوع ائب روز گاری سشمار کرت بَّانِي عَسْسِينَ الْحَارِثِ عَلَى مُرْزَعُ بِنِ الْحَارِثِ الْحَارِثِ عَلَى مُرْزَعُ بِنِ الْحَارِثِ ا

امیرالمومنین کوجوا قرار منهیں ویتا البته درئے میری سے اور عرصهٔ درازسے میرے قبضہ میں ہے۔

قاضی سرا کومنین کی طوف متوج ہوئے اور کہا یقید اُ آب ہے ہیں اور یہ دی آب ہے ہیں اور یہ دی آب ہے ہیں اور یہ دی آب اسپنے اور یہ دی آب اسپنے دعویٰ پر دوّو گواہ پریٹس کروں ؟ جوآب کے دعویٰ کی تصدیق کرتے ہوں ؟ سیدناعلی شنے اپنے ایک غلام جس کانام قنبر تھا اور اپنے صاحبر ادی مصرت حسن شرکانام پریش کیا یہ دونوں گواہی دیں گے۔

قائنی نٹر و اسے کہا امیرالمومنین گئیری شہادت توقبول کرلی جائے گی سیکن صاحبزادے حسن نئی گواہی مقبول نہیں محیونکہ ہمارے قانون عدالت میں بیٹے کی گواہی باب کے بارے میں قبول نہیں کی جاتی کوئی اور گواہ بیش محیج ہے سمجان اللہ السیسے خص کی گواہی قبول نہیں کی جاتی جو متنی ہے جہا

آپ نے درول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کا یہ ارشاد نہیں مسئنا: آئیسَسُ وَالْحُسُسَیْنَ سَیْتِ الشَّمَابِ اَحْدَلِ الْحَجَدَّة (الحدیث) سُحُسُنُ اور شین جنّت کے نوجوانوں کے سرواد ہیں " قاضی مشرت کی کے اکیوں نہیں بیشک یں نے یہ ارشاد مسئا ہیں اسیسی ا امیرالمومنین میں بیٹے کی گوا ، می باپ کے حق میں جا تزنہ یں سجھتا، لہذا دوسرا

اس موقعہ پرسیدناعلی اپنے مقابل پہودی کی طف متوج ہوئے اور فرمایا اے یہودی کی طف متوج ہوئے اور فرمایا اے یہودی میری یہ ورُرع نے لے، میرے بال دوسرا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ یہودی نے قاضی شرع کا یہ اسلای کر دار اور امیر المومنین کا یعظیم ایثار دیکھیکر محک گیا اور با واز بلند کہنے لگایں گواہ می ویتا ہول کہ جس دین کا یہ تقاصنہ ہے وہ وین حق اور سیجا ہے۔

رة بتايي عصصين والمارثة

#### دوست راواقعه :-

ایسے ہی ایک اور واقعہ خلافت سیدناعلی میں بیش آیا، سیدناعلی مغ کی ایک درئے (جنگی ڈھال) کم ہوگئ ہو قیمتی ہونے کے علاوہ انھیں بہت بسند تعمی، کچھ دفوں بدر کوفر کے بازاریں ایک ہودی اس کو فروخت کرر ماتھا، سیدنا علی شنے جب یہ دیکھا تو بہچان گئے اور اس پہودی سے کہا یہ دِرُع تو بہری ہے فلاں دن فلاں مقام بر میری اُونٹنی سے گر گئ تھی مجر نہیں رملی ؟

یہوُدی نے کہاا میرا لمومنین دِرَع تومیری ہے اورعرصے سے میرے عند میں سعہ

ستیزنا علی شنے فرمایا، یں نے بیردئرع نہ کسی کوفروخت کی ہے نہ تھفر ویا ہے چھرتیرے قبضہ یں کیونکر آئی ؟

مَهودی طبئن تنبیں ہوا اوراین کمیت ہی کا دعویٰ کرتاریا آخر اُس نے کہا امیرالمومنین اگر آب دعویٰ کرتاریا آخر اُس نے کہا امیرالمومنین اگر آب دعویٰ میں سیتے ہوں توعدالت سے رجوع ہوں ؟ ہمودی کا یہ خیال تھا کہ قاضی شریح عیر مسلموں کی رو رعابت کر کے میری تائید کر دیں گے، سیّنا علی شراخی ہوگئے۔ دونوں قاضی مشریح کی عدالت میں بہونیے۔ قاضی شریح حمد کہا امیرالمؤمنین آپ کاکیا دعویٰ ہے؟

سیدناعلی نے فرایا، میزی یہ قیمتی دِرَع فلال رَات فلال مقام پر گم ہوگئی تمی کھے دنوں بحد میں نے دیکھا کہ بازار میں یہ شخص اسکو فروخت کر رہاہے میں نے اس سے کہا کہ یہ دِرَع تو میری ہے لیکن میسلسل انکارکر رہاہے جب میں نے اپنی دِرَع نہ کسی کو فروخت کی نہ کسی کو تحفہ دیا ہے تو مچھر یہ دِرَع اس کی ملکیت میں کیونکر آئی ؟

قاضی شرت مین میروی سے بھی دریافت کیا اُس نے یہی کہاکرمالی جناب

سَرَ بَيَا فِي عَصَيْ مِنْ مِنْ الحارث المارث المارث المارث العارث المارث المار

فیصلہ ہونہ میں باتا، آب سے خانگی مشورہ کرنا چا ہتا ہوں پہلے آب اس کی تعفیال شن لیں اگر میرا مطالبہ سچاہے توہیں اس جھگڑے کو آپئی عدالت ہیں پیش کردوں تاکہ سرکاری فیصلہ ہوجائے اور اگر اُن لوگوں کا مطالبہ سچا ہوتو ہیں اُن سے مجھے دو کچھ لو "کے تحت مصالحت کرلوں ۔

ماجزادے نے جھڑوے کی تفصیل منائی، قافی سُری نے بہایت ماجزادے نے جھڑوے کی تفصیل منائی، قافنی سُری نے بہایت تحسّل سے پورا واقعہ مُنا اور بیٹے کو مشورہ دیا کہ عدالت یں مقدمہ بیش کردو، صاجزادہ توسشی اپنے فریق ہے یاس کئے اور اپنائق طلب کیا لیکن اُن لوگوں نے بہلے کی طرح انکار کیا، اس پرصاجزادے نے عدالت یں رجوع ہونیکی دھمکی دی فریق مخالف نے اتفاق کر لیا،

دوسرے دن قاضی نثر تری عدالت یں دونوں کا مقدمہ بیش ہوا، قامِنی شریخ کے عدالت یں دونوں کا مقدمہ بیش ہوا، قامِنی شریخ کے خلاف فیصلہ دیا، صاحزادے عدالت کے شریخ کے خلاف فیصلہ دیا، صاحزادے عدالت کے محرے ہی یس رویٹرے ۔

کھرآ کرکہا ا باجان ! آپ نے آج مجھکو مجری طرح رسواکر دیا قوم میں سر اسٹھانے کے قابل ندر ما آپ سے مشورہ تو اس لئے کیا تھا کہ عدالت سے رجوع ہوں یا ویسے ہی مصالحت کر لوں ؟ آپ نے خود عدالت میں رجوع ہونے کا مشورہ دیا

اور پھر میرے خلاف فیصلہ دیا ، اچھا ہوتا آپ مجھے متورہ ہی ندریتے ؟
قاضی شرت کوئے کہا بیٹا ! یہ توحقیت ہے کہتم میرے الان جیسے دنیا ہم
کے لوگوں سے زیادہ عزیز ہولیکن الشرع وجل تم سے بھی زیادہ عزیز تر ہیں ، سنو
حب تم نے اپنے گھریں جگڑے کی تفصیل سنائی اسی وقت مجھ کواحسا کس ہوگیا تھا
کر تمہارا فریق می پر ہے اور تم ان سے نا جا نزحی طلب کررہے ہوجو تمہارے
لئے طال نہیں اس لئے یں نے عدالت سے رجوع ہونے کامشورہ دیا تاکہ
ابل می کو ان کا پوراحی مل جائے اور تم مال حرام سے مفوظ ہوجاؤ۔ ان سے

محر مجودی نے کلمشہادت بڑھا۔

ٱشْهَدُانُ لَا إِلَى إِلَّا اللَّهُ وَٱسْنَهَدُ أَنَّ كُنَّدُ اعَبُدُ لَا وَرُسُولُ.

اور مدالت کے کرے یں اپنے اسلام لانے کا اعلان کیا۔

اس کے بعد قاصی سُری کیف کہنے لگاعالی قدر ا یہ وِرَعُ حست قَا المیرالموسنین ہی کی بعد جب یہ جنگ صفین کا معرکہ سُرکر نے جارہے تھے اُس امیرالموسنین ہی کی بعد جب یہ جنگ صفین کا معرکہ سُرکر نے جارہے تھے اُس فشکریں یں بھی تھا، درمیان راہ امیرالموسنین کی یہ ورَرع کر بڑی رات انھیری تھی یس نے اُسٹھالی، میری نیٹٹ خوذتراب تھی اب امیرالموسنین کی خدمت میں بین سکرتا ہوں۔

ستیدناعلی شنے جب یہ دیکھاکہ تق واضح ہوگیا ہے تو یہوُدی سے فر مایا توجی بتّحا تیری بات بھی بیتی، یں نے یہ دِدَرع ہم تھیکو معاف کر دی ہے اور مزید یہ گھوڑا بھی تحفۃ ہیٹ ہے۔

انساف اور ایشارے اسی عظم ماقعہ کو پچھ زیا دہ بڑت نرگزری تھی کہ فرقرم خوار ن کے خلاف جس کی سرکوبی کے لئے امیرالمومنین سیدناعلی ہے یوم المہروان یں مصروف قبال تھے مہی نومسلم نوجوان (پہٹودی) امیرالمومنین سیدناعلی کے ساتھ معرکہ یں پیٹس بیٹ تھا اور بھرقتال یں شہید ہوگیا۔ فَدَخْهُمَةُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مَذَرَكَا مَنْ ا

قَاضِي شُرْتِح " کی مق پرستی بہ

اس سے بھی کہیں عجیب وہ واقعہ ہے جوخو د قاضی مشر تے ہیے عکد ل وانصاف کا امتحان بنا۔

ایک دن قاضی شرت کے بیٹے نے کہا آبا جان میراایک قوم کیسا تھ قدیم جھگڑا ہے وہ اپنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور یس اسنے حقوق کا دعویٰ کرتے ہیں اور یس اسنے حقوق کا ترعی ہوں

سَ بَالِيْ عَصِينَ الْعَارِثُ اللَّهِ عَصِينَ الْعَارِثُ اللَّهِ عَصِينَ الْعَارِثُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَارِثُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَ

طرح سیجھ نے کہ میں نے گوا ہوں کی شہادت پر فیصلہ دیا ہے، تی وناحق کو وہ ٹور بہتر سیجھا ہے ۔ اور اس کو یہ بھی سیجھ لیٹا چاہیئے کہ میرافیصلہ حرام کو طال نہیں کرنا . تعاضی مشر تر کا دیمے ندالتی عادات واکواریس یہ بات عام تھی کہ وہ اکشر اکریتے ،

می رست ، کل (اُخرت میں) ظالم دیکھ لیسگا کوئس نے خسارہ بایا؟ ظالم الٹرکی بیچڑ کا منتظر ہے۔ مظلوم عدل وانعیاف کا منتظر ہے۔

### خيرخوا بإنه نصَائح و بَرَاياتُ: -

میں حلفا کہتا ہوں کہ جس شخص نے اللّٰر کی خوشنودی کے لئے اپناحق کھوڑ دیا وہ کہی مایوکس نہیں ہوا۔

وہ بھی ایوسی ہیں ہوا۔

تافی شریح اللہ اور اس کے رسول اوراس کی کتاب کی اشاعت وتروی کے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیمزی ایک اشاعت وتروی کے علاوہ عالمہ المسلمین کی نیمزی ابھی اور رہنمائی کی بھی فی کرکیا کرتے ہے، وعظ ولیسے ہت، وعوت و تبلیخ، ورس و تدریس کی خدمات بھی جاری تھیں۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کسی کی سخت شکایت کی قاضی شریح اس کی اطلاع رہلی، شکایت کر رہے ہو وہ شکایت کر رہے ہو وہ کے رسوا کسی سے شکایت کر رہے ہو وہ اللہ یا تو اس کا دوست ہوگایا اس کا دشمن ؟ اگروہ دشمن ہے تو تمکوم زیر طعن میں اور اگروہ اس کا دوست ہوگایا اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کے وہ نے کے سبب بنو گے، ہم دوصورت یں تمکو شکایت کر سے کے کے مذر ملا۔

ہوگا اور آئر وہ اس کا دوست ہے تو اپنے دوست کی شکایت پر اس کو رُن کے دیے کے مدب بنو گے، ہم دوصورت یں تمکو شکایت کر سنے کے کے مذر ملا۔

مَ بَالِيْ عَصِيلَ مَا مُنْ رَبُّ إِنَا لِمَارِثُ مُ

مصالحت میں جو بھی مال تم کو ملتا وہ بہر حال نا جائز ہی ہوتا۔ اب بتاؤکیایں نے تم بر مطلم کیا یار ہم کیا ہے؟ تم بر مطلم کیا یار ہم کیا ہے؟ صاجزادہ شرمندہ ہوگئے اور باپ کا ایک اور احسان تسلیم کیا۔

#### ايث اور واقعه:

انهی صاجزاده کا ایک اور واقعہ ہے کرکسی موقعہ یں صاجزاده نے ایک مجرم کی کفالت قبول کر لی تھی باب قاضی شرح سے منظوری دے دی اور فرم کو اراد کر دو فرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح سے منظوری دے دی اور فرم کو از از کر دو فرم فرار ہوگیا۔ قاضی شرح سے ما خزادے کی گرفتاری کاحکم دیا اور فرم سے ملنے تک جیل میں نظر بند کر دیا میر دوز رہی وشام اپنے گھرسے صاجزا دے کے سلے کھانا لیجاتے اور کھا کروائیس ہوجاتے چندون اسی حالت میں گزرگئے آخر مجرم میل گیا توصا جزا دے کی جیل سے رہائی نصیب ہوئی۔

قاضی سنرچ کسی بھی مقدمہ کے گوا ہوں کو گوا ہی دینے سے پہلے یہ انتباہ در د باکرتے ۔

#### ایک زرین انتباه:

مشنو؛ الشرتهیں مایت وے فیصلہ دراصل تم لوگ کرتے ہو یں تمکو نارجہتم سے بچانا جا بتا ہوں حالانکہ تمکو تحو و کچھ زیادہ بچنا چاہیئے۔

کوائی دینے سے پہلے تمکو یہ گنجائش ہے کہ اپنی گواہی سے دست بروار ہوجاؤ، لیکن تم گواہی دینا فروری سمجنے ہو توجس شخص کے بارے میں گواہی دے رہے ہوائس شخص سے کہنا ہوں کہ وہ ابھی

قامني شريح بن الحارث

جس کونہ کوئی طاقت ہے بس کرسکتی ہے نفراد بچاسکتی ہے یں اور آپ ایک ہی أُلَمُ خُدا کے احاطے میں ہیں اور متہر مخف قدرت والے رب سے دُور نہیں،

ووست کواپئ خطاکا احساس ہوا اور وہ ایمان ویقین کے ساتھ استے شہر کوفہ

طاغون بأكسى وبائي حادثه بين نقل مكاني اكيب عام اورقديم طريقه راسيم اکترلوک طاعون زده علاقے سے دور ہوجاتے ہیں اوراسینے اس عمل کو احتیاط ا ورحفاظت کاموشر ذرایی مجھتے ہیں، لوگوں کا یہ تاکشر اگر کونیاؤی عام اسباب کی طرح موتاكه صررونقصان سے بيحة تحيية تدابيرا ختيارى جانى چاجيئے توجندان مضائقہ نه تھا لیکن طاعون یا ران جیسے دوسرے وبائی اُمراض یس تدا بیرا ختیار کرنے کا یہ حندبه منین ہوتا بلکہ ان امراض کومتعدی اور موشر سے اجا تا ہے اور اسس سے بیخنے کے لئے عیرمتاً شریقا مات برچلے جاتے ہیں، یہاں مسئلہ کی نوعیت اور ا ہوجاتی ہے جوعام اسباب اختیار کرنےسے مختلف ہے۔

كيزنكهاس كمزوراودمريض ؤبهن وفيحرست اسلامى عقيده برحزب يرثنهت جبکه اسلامی عقیده یه به یک کائنات کی کسی بھی چیزیں نه ذاتی نفع ہے منقصان، خیراور منشر صرف اور حرف النزمشجان کے دست قدرت ہی ہیں -

مُرض بويا دوا . موت بويا تيات ، نعمت بويا زحمت الشرصجان وتعكالى حب چاستے ہیں تو چیزوں میں نفع و نقصان بیداکر دیتے ہیں۔ مرض طاعون یا اور كوئي وَبائي مرض اپنی وات پس نرشرہے نہ السس پس از حودمنتشر ہوسنے كى طاقت سب بلذاطاعون زده مقام سے اس نظریہ کے تحت فرار ہونے کی کوئی وج بہیں، عقیدہ کاتحفظ، جان وال ، کائنات کی ہرچیزے اہم اور قیمتی ہے آسس کے

پھر قاصی شریے سے این ایک آنکھ کی طوف اشارہ کرے کہا اسس کو دیکھوالٹر کی قسم اکسی آنٹھ کی بینائی گزششتہ بیندرہ سال سے معدوم ہے لیکن پر کے اس کی ا شرکایت آج تک سی سے مھی نہیں گی۔

یہ بات یں نے بہلی مرتبھرف تم سے کہی ہے کیا تم نے میدنا بعقوب علیات ام کا یہ قول قرآن حکم یں بہیں برط حا جوا تھوں نے اسپنے ما جزادے سیدنا يوسف عليه السّلام كي مُشركي ليركها تها،

رَا مَنْهَا ٱكْشَكُوا بَرَيْقُ وَحُدَدُ فِي آلِي اللَّهِ . (مورَه يوثف آيت علا) كي تواييغ زبخ وعم كى شكايت صروب الشرسے كوتا ہوں " المذاتم ابني شكايت كوالتركى جناب بس بيش كياكرو وبي مشكل كشا و فریا درس ہے۔

اِسی طرح قاحنی متر رسح مشرف ایک آ دمی کو دسیمها که وه سوال کرر ماسید، خرمایا. عزیزئن جس نے کسی انسان سے سوال کیا اس نے اپنے آپ کو غلامی کے لئے بينس كرديا اكراس نے ماجت بورى كردى توتمكوا بنا غلام بناليا اور اكرا نكار

بیس جب سوال کرو تو انشرسے ما نگو اور جب مددچا ہوتو انشرسے لوء اور بیر اچھی طرح جان لوکہ کو ٹی قورت نہ کوئی طاقت اور نہ کوئی کدو سوائے اوٹر کے کسی۔ کے پاس بہیں، الٹرسے مانگ کرکوئی ذلیل بہیں ہوا۔

ایک مرتبه تنهر کوفری طاعون بھیلا، قاصی شرت ایک دوست ارے تو وسے برطوس كشرر بخف منتقل بوكئي، قاضي شرح الله أمين خطابكها -

بتعلوم ہوا کہ سے ہر بخف نتقل ہو گئے ہیں جس مقام (کوفر)کو آب نے بھوٹرا ہے وہ نہا یہ کوموت کے قریب کر رہاتھانہ ہی آپ کی پڑم گھٹارہا تھا،اورجیں ستہر ( بخف ) یں آب نے بناہ لی ہے وہ بھی تو آسی ذات عالی کے قبف یں ہے

) ( حالت سے متا تر زبروا کرتے۔

ایک مرتبہ ایک عورت نے ایک مرد پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور عدالمت من داروقط اس مرد پر اپنا مقدمہ دائر کیا اور عدالمت من داروقط اس موجود تھے۔ انفوں نے قافی ترک اس کے باعورت نہا بت مظلوم معلوم ہوتی ہے۔ قاضی منر ترک نے کہا رونا مظلوم بیت کا فہوت نہیں ہے۔ برا دران ۔ بوسف بھی ا پنے باپ سیدنا یعقوب علیالت الم کے باس روتے ہوئے ہی آئے تھے اور قسم کھاکر کہا یوسف کو بھیڑ یئے نے کھالیا ہے بیشنگرا مام شعبی بخاموش ہوگئے۔

عبادیث:۔

کہاجاتا ہے کہ مشخول آدمی کو عبادات کی فرصت نہیں بلتی خاص طور پرسٹب بیداری تو ممکن نہیں لیکن یہ قول قاضی سٹر تا ہے ہمکا ہیں آتا وہ دن راسے کی مشخولیت کے باوجود رات کا قیام ترک نہیں کرتے، بڑے ویندار عباوت گذار ستھے ان کے ایک غلام ابوطلے کا بیان ہے کہ قاضی سٹرت ہوجب فجر کی نما نہر مصکر گھر آتے تو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیے قریب نصف النہار تک ذکروتلاوت میں مشغول رہتے۔

ات منگسرالمزاج تھے کہ سلام میں ہمیشہ خود سبقت کرتے۔ عیسلی بن حارث میں کا بیان سبے کہ بیں سلام میں ہمیٹ سبقت کرنے کا ادادہ کرتا مگر مجھی کا میاب نہوا وہ ہمیشہ بہل کرتے۔ گاڑالہ ُ إِلَّا اللّہِ ۔

وَفاتُ بـ

اُخر عمریں سالت کے کاموں سے تعفیٰ ہوگئے، بڑھا یانے کرور کردیاتھا بھر عربی ایک سولان سے متعاوز ہوگئی، زیست کی اُمّید باقی نمتھی، نصار کے

اسلام نے لینے ماننے والوں کو طاعون زوہ علاقے سے فرار ہونے کی اجازست نہیں دی، البتہ احتیاط اور بیداری اور پیز ہے جو ہر معنا ملہ میں اختیسا ر کی جانی چاہیئے۔

فیصلون کی مقبولیت اور برتری به

رِ شُوت سے کوئی زمان خالی نہیں رہا، زمانہ قدیم میں یہ حوام نفع اسی نام سے لیاجا تا تھا اور آج کے مہذب ومتمدن ووریس مَدید، تحفذ، خدمت، عقیدت کے نوشنی الفاظیں کھایاجا آلہے۔

قاضی منزر کرم برایا و تحاکف کو بھی پرشوت سجھا کرتے تھے جبکہ وہ برم خدمت ہوں، سامخش سالہ دور قضارت پس کہھی تھی تحفہ فبول نرکیا۔ لاَ الاِ الاَّ النُّرِ

قاضی مُشرِرَ کم مجموک یاکسی طبعی عضب وغطنه کی حالت بیں فیصله ند کرتے عدالت سے اُٹھر جائے ہتھے۔

عام طور پر مدالت کے اتکام ہر ایک کوٹوٹش یا مطمئن نہیں کر باتے، کسی ندکسی فردیا جماعت کو شکایت ضرور ہوا کرتی ہے لیکن قاضی شریح سے کے ضیصلوں سے فریق مخالف بھی مطمئن ہوجایا کرتا تھا۔

ان کے فیصلے اس قدر بڑا زمعلومات اور فاصلانہ ہوتے کہ ان کی عدالرت علم فقہ کی ورکس گاہ بن گئ تھی بڑے بڑے علمار فقہی واقفیت حاصل کرنے کے لئے ان کے فیصلے سننے آیا کرتے ۔

ام میخول جو ملک شام کے فقیم اور امام تسلیم کئے جلتے ہیں فرمتے ہیں کہ میں بھٹے ما میکول جو ملک شام کے فقیم اور امام تسلیم کئے جلتے ہیں فرمتے ہیں کہ میں اگن سے بھٹے ما دان کے فیصلے میری معلومات کیلئے کا فی ہوا کرتے تھے۔ قامنی شری جو تکہ نہایت فرمین وقیافہ شناس تھے ا، بل مقدمہ کی ظامیری قامیری

قامى توك بن الحادث ع

مَّ قِبَا فِي عَصَي مِن

المحات فيكر

مَا آكُسُنَ الْإِسْلَام يَزِنْنُهُ الْإِنْسُانُ وه استلام كننا الصِّلْ بِعِنْ الْعِلْ فَانْ فَانْسِتُ وَى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيهُمَانَ يَزِنْيُكُ الشَّعَلِ الشَّعَلِ الشَّعَلِ الشَّعَلِ الدَّعَلِ السَّعَلِ المُن الْمَان كَتَنا الْمُصَابِعِ مِس كُوتَقَرَيٰ الْمُنْ وَيَهُو

وَمَا آخْسَنَ التَّعَلِي يَنِ يَنْهُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الدوه تقویٰ کتن الجِّماج جس کو عِلم نے زینت دی ہو

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمِ يَدِينَ أَنْ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ المُعَلَّمُ الْعَلَمُ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَصَلَ الْعَلَمُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَرِدُينُهُ الرِّفُتُ الرِّفُتُ الرِّفُتُ الرِّفُتُ الرِّفُتُ الرِّفُتُ الرَّفِينَ دى الدوه عمل كثنا ابِمِّعًا جع يمكونوا مُعْ فينت دى

( محدّث رُجا ربن حَيْلُه رح، سطاله ه)

مَّة بِتَا فِي عَصْدِينَ مَا فَي شَرِي بِن الحارية

وہایات بحترت کیاکرتے تھے تو واپنے گئے بھی وصیت کرتے، دیکھومیری موت
کی تمام تشہیر نہ کرنا پر زمانہ جا ہلیت کا دواج ہے جس کو اسلام نے پہند نہیں کیا،
میری قبر بغنی کھو دی جائے۔ نماز جنازہ میں بھی ہجوم کا انتظار نہ کیا جائے جنازے
کے ساتھ عورتیں نہ ہوں۔ میری قبر پر چا ور نہ ڈالی جائے سلائے مرک اواخر میں
دنیا سے مخصت ہوئے اسوقت عمر شریف ایک سؤلس سال تھی۔
قاضی مُنٹر ہے ہم اطلس سے بینی پیدائشی طور پر ڈاڑھی مو بھے نہ تھی، عمر عزیز
کے پورے سا فرین سال قضارت وعوالت میں صرف کئے نہ کسی پر ظلم کیا نہ حق
سے اعراض کیا اپنے فیصلوں میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میراض کیا اپنے فیصلوں میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کی۔
میراض کیا اپنے فیصلوں میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف نظر کے۔
میراض کیا اپنے فیصلوں میں نہ المیرکی رعایت کی نہ فقیرسے مرف آؤ

### ─ مَراجع ومَا خذ

ا:۔ الطّبقاتُ أنكبُرىٰ ج ١٩-٨ ابن سعر م موری ہوں۔
ابد مِنْ الصَّفُو ۃ ج ٣ ابن انجوزی م م مدد تاریخ الطبری ہے ہو۔ ١٠ مؤرن اصفہانی م مورن اصفہانی م مورن اصفہانی م مورن اصفہانی م ماد تاریخ خلیفین خیاط ہ ا

وزارة المعارف المملكة العربية السودير (مطبوع مطاكلهم علاقله)

# حضرت عروة بن الزيمرة

تعارف : -خلافت فاروقی کے آخری سال ساتھ یں حضرت عروۃ بن الزبیر کی ولادت معافت فاروقی کے آخری سال ساتھ یں حضرت عروۃ بن الزبیر کی ولادت ا ہوئی اس وقت إنكا خاندان عرب ميں اعلى واشرف سجھاَجا ما تھا، ان كے ذفر مهائ زيارت رسول سعمشوف بير. (مفرت عبدالله بن زبيرة، مفرت معدب

بن زبیرش والدکااسم گرامی زمیربن العوام سفی بن جونَقیب رسول الله کے لقب سے متازیقے اور جنموں نے سب سے پہلے اسلام کی سَربلندی کے لئے تلوار اُنٹھائی رِهِ اور اُن وسَنْ صحابیوں میں شامل ہیں جنیں دنیا ،ی میں جنت کی بشارے دی

والدّه محرّمه کاام گرامی سیّده اسمار بهنت ابی بحرین، (سیّد ناابو بحرصدّایی کری برسی صاحزادی) جنگورسول النّد مصلے النّد علیه وسلم سنے" فوات النّطاقین کی کا گفتہ ہے۔ میں منظم اللہ میں اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم سنے" فوات النّطاقین کی ساتھ کا گفتہ ہے۔

ف قرمایا ہے ۔ ناناً صاحب سینزنا الموسکر صدّیق رم خلیفةُ الرّسُول اللّه رونیق غار : نبیوں کے بعد

لے دسول الشرصنے الشرعلہ وکٹم اورسیڈنا ابو بحرصد ہی ہے ت مدینہ کے وقت جو کھانے بینے کا توشر تیاد کیا گیا تھا اسکو باند سعنے سکے لئے کوئی رستی یا ڈوری نہمی اور وقت بہت تنگ تھا مسیدہ اسما ہوشنے فوری ابن أورْصنى ك دو صفرك كمان بين ك برتن كوبا نده ديا تها ان ك اس عسل س دسول التُرصِط الشّرعليدوسم بهت توكش بوست اور أنعين « ذات النِّطا فيّن " " وَوَصِفَ كُرسنَ والى كالقب عنايت فرايا جوبودين اسى فتبسع متازريي-اللهة والرفعة وترحشهار

أَمُّا أَنَا فَأَ تَمَنَّى أَنُ أَكُونَ عَالِمًا عَامِلًا.

ميرى توتمناك كريس باعل عالم بوجاؤك "عروة بن الزبير<sup>ية</sup> "

ا سے کہ میں روئے زمین کا با ورث ہ بوجا وک اور امیر معاویہ بن ابی سفیان کے بعد إِنَّ خَلَافْتِ مُجْعِكُورِ مِلْحِائِي ، سب فِي أَيْنِ كِبِي -

ان تینوں کے اظہار تمنّا کے بعد حضرت عرفہ بن الزبیرم خاموش بیتھے رہے اور مجھ نہ کہا۔ ساتھیوں نے کہا اے عرف من تھی اپنی تمنا ظام رکرو فاموسٹ

عروة بن الزبيريشن كها الترتمهاري تمنافك كوقبول كرب اوراسي بركت دب-میری تویه تمناب کم میں باعل عالم بوجاؤن اور دوگ مجھے سے کتا شے اللہ، سمنت رسول الشراورا و کام وین کا عِلم حاصل کریں اور آخریت بی الشرکی رضا و توشنودی کے ساتھ جنت کا انعام یاؤں، اس پرسب نے آین کہی۔ چاروں کی تمنّاؤں پر ا مِن حَمّ ہوئی اورسلام مصافح کر کے سب مخصت ہو گئے۔

🌡 فبوليڪ دعار به

ون رات گزرتے رہے ہرایک اینے اپنے کام می شول رہا۔ بجهيء صد بعد امير يزيد بن معاويه في وفات بوكمي جس كو إن كي استضرت ا معاویه بن ابی سفیان شنه اینی زندگی کے آخری دوریں اینا خلیفه نامزد کر دیا تھا ،

بزید کی وفات کے بعدُ سلمانوں نے جازوعراق یں حصرت عبداللَّہ بن الزبیرُ الربرُ الربرُ الربرُ الربرُ الربرُ الربرُ كواينا خليفة تسليم كرايا، اس طرح مصريت عبدالشين الزبيرة كى حرم شرييف والى تمتُّ ا بوری موگئی دلین حضرت عبدالله بن الزبیران کی یه تمتنا بجهه زیاده عرصه باقی منه رس وم سریف کے اُسی مقام کے قریب جہاں دُعائیں کی گئیں تھیں جائ بن یُوسف إ كى دوجون نے ملك عن أنفين شهيد كرويا -

حضرت عبدالله بن الزبيرة كى شهادت كے بعد ابل عراق في ان كي عالى

الممت كے افضل ترين انسان ر

وادتى صاحبه كااسم كرا مي سيره صفية بنت عبدالمطلب، رسول الشيصل الثير الله عليه وسلم كى بِحُومِي صاحبه

خاكه مختم كاسم كرامى أثم المومنين مصرت سيده عا نسته صدّ يقرض زوج النبي حطے الٹرعلیہ وسلم۔

بهست بى كم أنسانول كوايسي خاندانى شرافت وعزّت نصيب ربى سبع حضرت 🎆 عرفة ابن الزبيرة اسى خاندان كے حيثم وجراع بين-

مستقبل كانتخاب به

ا بنی زمانہ کم عمری میں ایک دفعہ اسپینے دونوں بڑے بھا تیوں تھٹرت عبدُ السُّر 🌡 بن الزبير اور صفرت متصعب بن الزبير م علوه عبد الملك بن مروان (أموى شا مزاده) جوعروب میں بیساں حال ستھ خار کوبہ میں رکن یمانی کے قریب بیٹھے اللہ کا وکر كررسي سقے كراچانك ان يى ايك صاحب نے كہا آؤ آئ ہم إين اين في تناؤل الله کا ظاراین رب کے حضور پیش کریں اورسب اس پرآیں کہیں۔

اسس رائے پر ہرایک اپنی اپنی تمنّاؤں بی عزر کرنے نسگاا ورسب عور وخوض ا یں فروب کیئے سب سے پہلے حصرت عبدالنار بین الزبیر شنے سرائٹھایا اور کہامیری تمناً 🚺 🚺 رجب سنت یع میں یزید چھمراں بناسمیانی میں وفات پاگیا۔ یہ سے کہ یں کسی ون ججاز کا امیر ہوجاؤں اور خلافت کا آج میرے سر پرر کھاجائے

> اس کے بعد حضرت مصعب بن الزبیر شنے کہا اور میری تمانے کہ میں کوف بھرہ (عراق) کا حاکم بنایا جاؤں اوراس بارے یس خاندان کا کوئی بھی سخص اختلاف بنہ كرے اسب في الله الله الله

میم عبدالملک بن مروان سے کہا جب تم دونوں کی یہ وعاہم تومیری یہ تت

رَبَانِي عَسَيْسِينَ ﴿ وَهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

المتوفی که دینه منوره برحاکم مقرر بوئے۔اس انتخاب پرمسلمانوں میں بوخوکشسی کے وہسترت ہوئی کا بہترہ کا مقرر ہوئے۔اس انتخاب پرمسلمانوں میں جوخوکشسی کے وہسترت ہوئی وہ چندہی خلفار کونصیب رہی ہے۔

خلافت پرسرفراز ہونے کے بعد حصرت عمر بن عبدالعزیر دھنے فقیار مدینہ سے ملاقات کی جن میں سرفہرست حفرت عروہ بن الزبرد حتمے ۔ ان حفرات کے سامنے خلیفہ نے اس طرح خطاب کیا۔

"آبِ حضرات کو یہ زیمت دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں کامدیفانت یں آب ہمی جمقہ لیں یہ گرال ذیہ داری تنہا جھ سے اُدا نہ ہوگی، اگر آپ میرے مدکار ثابت ہوں تو بتوفیقِ اللی یں اس خدمت سے عہدہ برآ ہوں گا۔

یس بنیں چاہتا کہ صرف اپنی دائے سے کوئی فیصلہ کروں یاکسی کی رُورِعا بیت کروں ، اگر آپ دیکھیں کہ کسی پر نظلم ہور ہا ہویا میراکوئی عامل (حاکم) ظلم کررہا ہوں تویس آپ حضرات کو الٹار کا واسطردے کر یہ ورخواسٹ کرتا ہوں کہ مجھے اسکی اطلاع دی جائے۔"

حصرت عرق بن الزبير في نسب كى طف سے خليفة كاشكريا اداكيا اور دُعادى الله عَمراً خرى زندگى تك أمور سلطانت ميں خليفة كونيك اور مفيد مشورے ديتے رہيے۔
مؤرخين نكھتے ہيں كہ حضرت عمر بن عبد العزبيز سے عہد ميں خلافت فارو قي فاكا عُدل وانعاف بھر لوٹ آيا، اور لوگوں نے خلافت راست دہ كو دوبارہ ابنى انتھول سے و سكھا۔

#### ا سیرت وعارات به

صفرت عروه بن الزبيرم كى ذاتى سيرت نهايت پاكيزه وباعل تهى،كثرت سيروزے دكھا كرتے ، مروقت زبان بر

بَانِي عَصْكِسِي مُرَة بنالز

مصعب بن الزبير م کواپنا خليفه تسيلم کم ليا ، اس طرح ان کی تمنّا بھی پوری ہوگئی ، ليکن بہت جلد إن کی بھی مشبہا دست بيسشس آئی ، اس طرح دونوں بھا تيوں کامعا لم ختم ہوا۔

تیسر کے نوجان عبد الملک بن مروان نے جھوں نے سارے جہاں پر حکومت کی تمنّا کی تھی وہ اینے عظم باب مروان بن الحکم کی وفات سے پھر کے بعد خلافت کے لئے نامز د ہوگئے جن کی حکومت سسندھ سے اسبین تک قائم تھی، اس طرح انکا دنیا کے عظم بادشا ہوں ہیں شمار ہوگیا۔

#### حضرت عروه بن الزبيرة كاانجام به

بیت الشرک ان جاراحباب میں تین نوجوانوں کا انجام تویوں پوراہوا، رہے مفرت عروہ بن الزبیرہ جفوں نے دین کی خدمت قرائ وحدیث کی دعوت وتب بیخ کی تمناظا ہری تھی طلب علم میں شنول ہوگئ ۔ اصحاب رمواع میں جوصفرت باتی رہ گئے ۔ اصحاب رمواع میں جوصفرت باتی رہ گئے ۔ اس کے مکانات پر صافری دیتے ، اسکی بجائس میں شریک دہتے ۔ ان حضرات میں حضرت علی بن ابی طالب ، عبدالر عن بن عوف مین زید بن شامل میں نواید ، ابو ہر پر رہ ، ابو ہر پر رہ ، عبدالشر بن عباس فر ، نعمان بن بشیر ششامل میں . خاص طور پر ابنی محترم خالہ اُم المومن میں مناس میں . خاص طور پر ابنی محترم خالہ اُم المومن میں خصرت عائد شرصد کے احادیث رمول کا بڑا حصد پایا ، حتی کہ ان کو مدین طیب کے فقہا رہ بیا جائے گئا ۔

خلیفرسیمان بن عبدالملک برششیری وفات کے بعد حضرت عربن عبد الحزیز ا

له اسوقت دنیاراسلام می مدید طیبه سکے سامنے علار کو فقها در شبع " کِهاجاتا تھاجن کا فتوی اسلامی ویا میں نافذتھا اُن کے صبیب ذیل نام ہیں۔

(۱) عَبِيداللّٰهِ، ن عَبِداللّٰهِ (۲) عُرُوة بن الزبيرم. (۲) قائم بن في بن إبى بكرن . (۲) سيدن المسيّب (۵) ابح بم بن عبدالرمِّن الحزومي و (۱) مسيّمان بن يسارم. (۷) خادج بن زيره - رحة كالتّرعليم وبركا تدا- الين تحيين الكوصاصل كرف كے لئے علمار كا بجوم ر فاكرتا تھا۔

ا آزمائیش:۔

کرلوں؟ پهر سرگز ممکن تہیں.

انبی آیامیں ایک حادثہ بیش ایا ، حضرت عودہ بن الزبیر بی کے صاحبزادے
ایک دن شاہی گھوڑوں کا معائنہ کررہے تھے کہ ایک سٹر بر گھوڑے نے انھیں
الت اردی ، عزب ایسی شدید تھی کرصا جزادے نے وہیں دم تور و یا حضرت عُوۃ
بن الزبیر مے نئے یہ حادثہ قیامت ہے کم نہ تھا لیکن تقدیر کے فیصلے بہر حال نافذ
ہوکررہتے ہیں حضرت عُوہ مُنے صبر کا یہ امتحان کھی دے دیا۔

فیلفه ولیدبن عبدالملک بھی نہایت غردہ تھا گرعزیز ہمان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگیا، بات اسی پرختم نہ ہوئی اس حادث کوگزرے چند یوم ہی ہوئے تھے کردوس استحالیا ایک استحان کاسا ان بیدا ہوگیا۔ حفرت عوہ بن الزبیر یم کے ایک بیریں اچانک ایک مہلک برض (آکل) ناسور بیدا ہوگیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مرض نے تشویسٹس ناک صورت بیدا کردی ۔

مورت حال سے خلیفہ ولید بن عبدالملک بے چین ہوگیا۔ عزیزمہمان کی یہ تعلیف دیجی نہ جاسکی، ملک کے ہم جانب سے نامور حکیوں کوطلب کیا اور علاج میں خصوصی توجہ مرف کی۔ بالآخر حکیوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ دیا کہ جلد از جلد پر جہرا کر دیاجائے ورنہ زہر جسم میں سرایت کرجائے گا اور پھرم ض لاعلان ہوگا۔ مجدا کر دیاجائے ورنہ زہر جسم میں سرایت کرجائے گا اور پھرم ض لاعلان ہوگا۔ اسس ہ خری بحویز بر پیر کاٹ وینے کا فیصلہ کر لیا گیا، عمل ہو اور شراب بلا ئی جائے گا تاکہ تکلیف کا احساس کم سے کم ہو ؟ جائے گی تاکہ تکلیف کا احساس کم سے کم ہو ؟ حضرت عود بن الزبیر بینے فرمایا، معاذ الشرصحت کے لئے میں حوام شے استعال معاذ الشرصحت کے لئے میں حوام شے استعال معاذ الشرصحت کے لئے میں حوام شے استعال

ذکر اللہ جاری رہتا، قرائ حکیم کی تلاوت کا یہ معمول تمعاکہ دن بیں ہرروزہ حقیران کا اللہ کا دیکھ کرتا ہوئے ہوئے کا دیکھ کرتلاوت کرتے بھر اسی حصے کورات کو نمازوں میں تلاوت کرتے کہا جاتا گا ہے کر اِن کا یہ عمل آغاز جوانی سے وفات تک سواے ایک دن کبھی ناغذ نہ ہوا اور وہ ایک سخت حادثہ کا دن تھا جسکی تفصیل آگے آرہی ہے۔

مزاح میں بے بناہ سخاوت و تیم زخواہی تھی علم کے ساتھ مال کی نیم است بھی ہے ہوات ہے ہیں ان کا ایک طویل وعریض باع تھا جس ہیں ہمہ قسم کے مجھل وار درخت تھے ، بچھلوں کے آغاز کے ذمانے ہیں اکس کا بڑا اہتمام وحفا فلت کرتے ، جب باغ کے مجھل بک جاتے تواس کے چاروں دروانے عام ادگوں کے لئے کھولدیا کرتے ، شہراورا طراف شہر کے عزیب لوگ بے تکھنے ہیں تور تور کر اپنے گھر لے جاتے ۔ مرسال یہ معمول جاری رہا کرتا۔ اس طرح عزیبوں کو مجھی وہ سب بھل جا اجوا میرلوگ استعال کرتے ہیں۔

خلیفہ ولیدین عبرالملک المتو فی سلامہ مصرت عوہ بن الزبیر کی بڑی عزّت کرتا تھا اوب واحترام کا یہ حال تھا کرا پن خانگی زندگی کے بارے میں مجی شورے لاگ کرتا ہے ا

آیک وفعر خلیفه ولیربن عبد الملک کی خوابه شس پر دارالخلافه دمشق (شام)
پہنچے ہمراہ صاحبزادہ تھا، خلیف نے باپ بیٹے دونوں کا شاندار استقبال کیا اور
شاہی مہمان خانے میں تھہرایا، تشریف آوری بربے صدخوشی ومسرّت کا اظہار
کیا اورسٹ کریے ادا کیا۔

حضرت عروه بن الزبير مى تشريف آورى برملك شام كے عوام اور علمار في محتر مقدم كيا اور زيارت كا يك طويل سلسله چل پڑا ہر دوز قرآن وحديث كو ديس ہوا كرتے ، سينكڙول علمار استفاده كرتے . حصرت عروة بن الزبير محاصحاب الموسي ما كشه صديقة رض بحد دوايات الموسي خاص طور براين خالرام المؤمنين سيده عاكشه صديقة رض بحد دوايات الم

عُروة بن الزبيرية

السف كے بعد البين كيے دير كويا دكيا، جب بيش كيا كيا تو بيركو الس بليك كيا كھاك طرح خطاب کیا۔

مراتس ذات عظیم کی قسم جس نے دات کی تاریکیوں میں مساور انے کے لئے مجکو بیردیتے وہ خوب جا نتاہے کہ یں نے اس کورام راستہ مين استعال نهين كيا" الشراكبر

خليفه وليدبن عبدالملك كواس بات كالحنت صدم تهاكه اليفعظيم المرتبت عزيرمهمان كومرينه منوره سے دمشق أكن فحت دى اوروه يبال جندى دنوں میں حاوثات سے دوچار ہو گئے، صاحبزادے کاصدم ختم نہ ہوا تھ اکہ بیر کا ا مادية بيشس آگيار

### ايث عبرت خيرواقعه

خلیفه کواب دائمی فکریه ربهتی تهی که حضرت عرده بن الزبیر کی کامل تستی کا انتظام کیاجاناچاہیئے اسس سلیے ہیں وہ مختلف اسباب فراہم کیا کرتا تھا، انہی ونوں قبيله بنوعبس كاليك وفد دارا لخلافه (دمشق) آيا، أكس مي ايك صاحب نابنيا تصح خليفه نے ان کے اعزاز واکرام کے بعدائن نابینا صاحب سے بورچھا آپ کی دونوں آنکھیں كيونكرضائع بوتين

كجف الحيرا الومنين مي اين قبيله بنوعبس كا الميرترين فروتها الميرس بال مال ودولت کے علاوہ اولا دی بھی کثرت تھی اور التاریف عزمت وشان بھی بخشی تھی میراقیام قبیلے کی سرمبزوادی میں تھا، ہم نہایت آسائش ومسترقاب میں اپنی زندگی كزار رفع يقع بمين كسى بات كالسديشد فه تصار وكد درور رخ وغم كوبهم بحول كئ ته، ایک دات ایسی طوفانی بارسش موئی کروادی جل تھل بوگئی بھر محجے دیر بعد با نى كاسىلاب توت برا، دى كى مى دى كى مادا ال دساع، عالىشان مكان بدى كا

حكيمول نے كہا تو چرآب بے ہوش كرنے وإلى دواليس؟ حضرت عرده منے کہا یہ بھی ممکن مہیں ۔اگر اسس علان میں میری موبت واقع معط سے تویں سے خبری یں اپنے رب سے ملاقات کروں کا مجھکو یہ بات مرکز بہند نہیں [ حكيمون نے فليف وليدبن عبدالملك سے متوره كيا، آخريبي طے كيا كياكمام حالت ہی بیں بیر مجدا کردیا جائے۔ اس بسلسلے بیں ووجار آ ومیوں کی مدد لی جائے تاکہ شدید تکلیف کے وقت حضرت عروہ بن الزبیر مرکو و سنجھالے رکھیں لیکن حضرت عُرُوہ حَسنَ اسس کو بھی بسندنہیں کیا اور فرمایا بیں الشرکے نام ہی سے مَدولیتار بورگا التماينا كام توشروع كردو-

ینا پخ حب گوشت کات دیا گیا اور بری پرنشتر چلایا جاریا تھا تو صفرت عُروهُ ا كى زبان بر لاالا الله الله والله الله البر البر البر الراب ما است مين حكيمول في ابناً

آيريشن كامياب ثابت بوااور بيرا جُداكرديا كيا، زخم بريلاس اندهكر فياميل کے آئے، الٹرنے انپرنیندمسلّط کردی (جیسا کہ الٹری قدیم سُنّت رہی ہے کہ ایسے نازک موقعوں بر آینے نیک بندوں کی نیندسے ندد کرنے ہیں، (العشران سورهُ آل عمران آيت <u>۱۵۴</u>۲)

مصرت عرقه بن الزبيراء گهری نيندسو گئے انکی زندگی ميں په پہلاون تھا کہ وہ ا بن يوميه تلاصتِ قراك كوا وانه كرسك فسينحان من لا ينفور ولا يَمُون مِن الله يَنفور والا يَمُون الم

نه ما منى قريب بين مولانا محد صن صلب امرتسرى با فى جامعه الترفيه نيا كنبدا ابور (باكستان) كا واقع بهي التحتم كا پیش آیا تھا۔ انگریزی دوری الناء سے پہلے دانا کے ایک بیرکو جُلاکردینے کی حزورت بیش آئی ڈاکٹروں فی بیکش کرناچا الیکن مولان کسی طرح راضی نر ہوئے ہاتھ میں آسیج تھی ذکر النٹر بس مشؤل ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے ای حالت ين ايناكام باوراكرليا. لَا إِلَّهِ اللَّهُ النُّرُدِ

واقم الحروف سرعه إم است على سفر كم من ين ما وسفرا بود مي مقيم تصابر جودوالا كي بعد عصروالي عجنس مِن شرَكمت كرشے كى سعا درت حاصل دم كى نها يرت شفقت فرما ياكرست تھے۔ اظلم آ (فَعَ دَرَجْة) وَتَعَبَّل حَسُنا تَهُ تَ قِبَا فِي عَصَيْنِينَ الزيرُا

روانه کردیا گیا۔

مجب یدرینه طیبہ پہونچے جہاں ان کی زیادت کا بے چین سے انتظار کیاجار ہا تھاسادا شہر استقبال کے لئے جمع ہوگیا۔ حضرت عروہ بن الزبیر جمنے سب کی تسلی کے لئے ایک عام خطاب فرمایا۔

رد بعد حدوثنا أ بوگو! ميرى موجوده حالت برغزوه نهول الشرف مع چارج ديث بين باقى بي مع چارج ديث بين باقى بي ايک واپس نے بيا ہے يين باقى بير فكم الحدُدُ، اسى طرح محصكود و التحد و بيردين بين ان ميں سے ايک بير لي اگيا تين باقى بين فكم الحدث ا

الشركالا كد لا كفرت كرواصان مع كرأس في اللي كثير باقى ركها، ابك دفعة معيبت دى ليكن باراعافيت عطاكى مع فكرم المحدّدُ "

وقت کے ایک بڑے عالم نے ان دونوں حاکمت برحضرت عروة بن الزبیر کی اس طرح تعزیت کی۔

ر الله کامشکرہ کہ کہ پ کواکس خدمت کے لئے باقی رکھا گیا جس کی تنا ایپ نے بیٹ اللہ کے زیرِ سایہ کی تعی اور جس کے ہم محتاح تھے آپکا علم و فہم آپ کی لاکے واجہا د، آپ کی فقہ مسلمانوں کیلئے نور ہایت اور دیس راہ تابت ہوچکی ہے ، ادار آپ کو تاحیات اس خدمت کے لئے باقی رکھے۔ آبین "

برایات ونصارتے به

حصرت عرده بن الزبيرم ابن اولادخاص طور برنو فيز بكون كى تعليم وتربيت مستقبل كى صلاح وفلاح كے نبایت ابم صرورت محصاكرتے تھے انكا شدّت سے يہ احساس تھاكد مستقبل كى زندگى كا انحصار ابتدائى تعليم وتربيت كا موقوف بوا

سَرَبَّا فِي عَصْلِينَ مُ الرِّيرِالْ

سب طوفان کی ندر ہو گئے میں کسی طرح زیج کیا۔

سیلاب خم ہونے کے بعد مجھ کو صرف اپناایک شیر حوار پخر زندہ ملا اور ایک فنٹ جوائی نے مقام پر بناہ سے ہوئے تھا، یک اپنے بچے کو درخت کے نیچے لٹا دیااوراکونٹ پخر نے کے سے ایک برطا، اُونٹ ہوخوفر دہ تھا بھا کہ بڑا میں اس کے ہیچے دوڑا ہی تھا کہ بچتر کی ایک بھیا نک بچیج مقالک بھیر بالی بھیر بالی بھیر بالی بھیر بالیا ہے گائسرا پنے ممنھ میں سے جیا ہے کی طون آیا لیکن بھیر با ابنا میں میں سے جیا کی طون آیا لیکن بھیر با ابنا کام تمام کر جہاتھا۔ اِنْ اللّیر وَ إِنَّا اللّیرُ رُا جِنُون ۔

کیم اُونٹ کی طرف آیا، اُونٹ نُحوف و ہراس میں پاگل ہو پیکا تھا قریب ہوتے ای اُس نے ایک زبر دست لات مار دی میری پیشانی بھیٹ گئی اور آنکھیں ضائع ہوگٹیں ۔

امیر المؤمنین بس ایک ہی دات میں اسنے بیوی بی توں، مال وماع، صحت وبصارت سب سے محوم ہوگیا۔

کُلُ مَنْ عَلَیْهَا فَایِن وَ یَبْقیٰ وَجُه مُ رَدِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْإِكْوَامِ ـ (القرآن)

خلیفه ولیدبن عبدالملک کی انتھیں اس واقعہ سے پُرنم ہوگئیں اپنے خادم سے
کہا ان نابینا سشیخ کو ہمارے عزیز مہمان عروہ بن الزبیر می کو ایسے واقعات سننے سے
خودان کی سنوادو، خلیفہ کا یہ مقصد تھا کہ صفرت عروہ بن الزبیر می کو ایسے واقعات سننے سے
تسلّی ہوگی اور انجاعم ملکا ہوگا۔

نابنیاصاصب کے اپنی داستان مُنائی حفرت عُروہ بن الزبیر سے بوڑھے نابین کی کہا نی شنی اور دُعا دی اور اپنے رہ کا شکرا واکیا کہ اُس نے نابنیاجیسی حالت سے دوچار نہ کیا یہ فَلَکَ الْحَدُدُ کُ یَارَ بِبْنَا۔

شکرگزاری :۔

صحت کے بعد حضرت عرف ہ بن الزبرح کوشا ہی اعزاز واکرام کے ساتھ مینیمنورہ

عركة ون الزبيرامة سَ مَّا فِي عَصْنِكِسِيْ

كمان يكاف كالسباب مسيّان بوت. من في كما يمر أب حضرات كي عذاكيا بهواكرتي تهي؟ خاله جان مها حبرُنن فرماياً ، پانی اور کھجور۔ بيح فراليا ، إ الدكو! تم أينى ميش وعشرت برغور كروتمكوكيا كرناه اوركيب کررے ہو ؟ کونیا کی اس فکریس اپنی اس تاریک نہ کراو۔ ا تخر کار اسی فکرا خرب میں صفرت عودہ بن ارز بیر انے اپنی زندگی کے اِکہ تر سال پورے کر گئے، بقاررت کا جب وقت آیا دوزے کی حالت میں تھے حالت سکوات میں ابل خانہ نے فاکھ کو شش کی کہ یا فی کے چند قطوی سے افطار کر لیں لیکن وہ آخری وقمت مک انکارکرتے رہے اور فرمایا کہ میں اسینے رَب سے روزے کی حالت ہی الماقات

## ←ىرُاجع ۆماًڧذ—

ل کرناچا ہتا ہوں چند لمحات گزرنے مذیائے ستھے کہ اسینے زب سے ملاقات کرہی لی بن بجری

الله تهار فكرضى الله عَنْهُ وَاسْكَنَهُ فَسِيْحَ جِنَانهِ-

ا:- الطبقاتُ الكُبرى ابن سعيرم

ابونعسينح ٢: - حلية الاولياً رج ٢

٣٠٠ صفة الصَّفوة ج ٢ ابن الجوزي

ابن طقان المجر وفيات الاعيان جمير

تَبَايِنِي عَصْكِسِنُ كرتام جن بچوں نے مستقبل میں براے براے مناصب بلئے ہیں وہ وہی ہیں جن کی ابتدائی تعلیم وتربیت تھیک طریقوں بر ہوئی ہے وه اکثر فرمایا کرنے تھے:۔ بِحُوْعِكُم حاصل كرتے ربواور اس كي تحصيل كاحق اواكرو، آج تم

چوے ہوکل ای علم کے ذریعہ بروں میں شمار ہوں گے۔

ونیایس جالت (بعلی)سے بدتر اور کوئی چیز نہیں۔

اگرتم کسی شخص میں خیرو میھو تو اس سے خیرو تجھائی کی توقع رکھواگر ج وه عام نظروں میں بُرا جھاجا آیا ہو؛ کیونکہ ایک بَصِلا تی دیگر بھی اسیوں کی نشاند سی كرتى ہے۔ اسى طرح كسى يى جرائى دى كھوتو اس سے دور مرجاد اگرچەدە عام نوگول بى اچھائجھاجاتا ہے، كيونكە اسس كى برُراتى ديگر بُرا تیول کی علامت ہے.

اس طرح نیکی نیک اخلاق کی علامت ہے تو فرائی فرے اخلاق کی نشاندېي كرتى بىيە..

بيرة! خۇرىش خلق، ئىن كلامى، خۇرىش دوئى، انسان بوسى كى

علوم حكمت بي فكما سبط كرتمها داكلام مُزم بوتمها دا چهره بنس مكي ہو تو مخلوق تم سے محبت کرے گی اور اپنی عالیات سے تمکونوش رکھے گی۔ اسى طرح جب عام لوگون كو ديجيت كه وه عيش پسندى، لترت پرورى، دُنپ سازى ين شنوك بين توانصين رسول الشرصك الشرعليه وسلم كى پاك زندگى يا و ولاتے فرات كمايك ون يسف إينى خالرسيده عائشه صديقة رضى الترعد كويه فرمات سُناً ہے فراتی تھیں بہ

کیمی کبھی نبی کے گھروں میں چالیس چالیس دن تک پُولے بھے را کرتے تھے

# امام سيعيرون المست

تعارف به

ر سے . -تصفریت سعید بن مسیّب جلیل القدر تا ہی اُن نفوس قُد سیدیں شامل ہیں جوایئے علم وعل، تعرَّىٰ طبارت، زُردوقاعت كے نحاظ سے دنیائے اسلام كے امام ومقتدیٰ

ات سے مالد عسید من اور وا دائر کُن وونوں صحابی ریول میں فتح مکہ کے دن اللام سيمشرف بوت تحص

سعيدين المسيب خلاضت فارموقى كلهمين بريدا هوئي ا كابرصحابة كويايا اور أنست بحرب يورعلى وعلى استغاوه كيا حفرت عبدالتربن زبير كى دور يحومت تنفيهي مندعلم وافتارى زينت بن چكته.

مق گوئی وہی پرسی بہ

حق گوئی ان کاخاص مِزان تھاعوام توعوام ہی ہیں امرار روسلا طین بھی خوف زدہ تھے۔ کسی بھی موقعہ پرحی ظام کرکھنے سے پوکتے نہتھے۔

ان کی زندگی کا آغازہی بوائیہ کی ہے اعتدالیوں اوربے انصافیوں کی

حضرت عبدالشربن زبيرض حبب مكة المكرم بن ابني خلافت كااعلان كيا اورواں اپنی بیت کا آغاز کیا تَومرین منوّرہ پیمسلما نوں سے بیت لینے سے گئے والما المين مسيد سالارها بربن اسود كوروانه كيا مينه منوره يس حفرت سعيدبن مستيب وه كَانَسَعِيْنُ بِنُ النُسلِّبِ يُفِيِّيُ وَالضَّحَابَةُ الْهُيَاءُ \*

(قدامه بن موسیٰ ۱۵) صحاب كمام فأكى موجودكى يس سيدب المستشب فتوى وطاكرست تقير

🖁 اس کی بیوی ہے ابندا ایسے وقت بیک وقت پانچ بیویاں تمار ہوں گی۔) ا السن واقعه کے چند دانوں بعید حضرت ابن زمبیر شہید کر دیتے گئے (شہاد<sup>ت</sup>

حفرت ابن زبیره کواین شهادت سے میلے حضرت معید بن مستلیب کے ماته جابربن اسود کی اسس گستاخی کاعِلم بودیکا تصافه ان محمر تبهشناس تھے | اس الن الحول في جابركو خط لكها، سخت منبيه كي اور لكهاكه تم سعيين مُستيبُ کو اُن کے حال پر چیوردو اور کوئی تعرض نا کرو، نیکن اسس کاظلم وسیتم جاری رہا أخرص رت ابن رُبير من منهد مو محكة اورجا بربن امودكى مردادى بعي تم بوكتى -

**ا** عبادت وشب برنداری : ـ

حضرت سعيد بن مستيب كى عبادت كااصل وقت شب كى تاريكى تھى وه اکس وقت اپنے نفس کا محاکب کیا کرتے ، پھر تہجّب کے گئے کھوٹے ہوجاتے یہاں تک کہ فجر کی اذان برا بنی نماز موقوف کرتے، دات بھر کھوے کھوے ان کے بیر سُوجه کانے، صبح کو اپنے بیروں کی حالت دیکھ کر آینے نفس سے اكس طرح خطاب كرتے۔

" أكفس تحصكواسي كاحكم ديا كياب اورتواسي لنع بيدا بواسع" روزول كى بھى كثرت ركھتے افطارك وقت كھرسے كوئى چيز آجاتى تومسجد إن افطاركريك ورنه عشارك بعداي كم لوسة -

ج بیت الله کا بھی یہی معاملہ تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق بھا <del>تَطَّسِم</del>

قرۇن مكيم كى تلادىت كېھى ناغەند بىرى بىسفرىي بېھى سوارى برتلادت كرتى، (اندرونِ عدَّت عورت اپنے شوہرکے تحت بی سمجی جاتی ہے گویا وہ ابھی 🚺 قرآن اور سَجد کا اتناا حرام کرتے کہ سی بھی موقع پر چیوٹی سمجد یا چیوٹا قرآن کہنا

واحتشخص تصحبحون نءائس سے اختلاف کیا اور فرمایا جب تک تمام مسلمانوں کا مسی ایک شخص براتفاق نہ ہو اُسوقت کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنی جائز نہیں۔ حفرت سعيدين مُستيب إبل مينه كي متاز ترين شخصيت عصائكي فالفت الله الكاواقع كسي بهي تاريخي كتاب بين ويتحفي -) يكمعنى يه تصرك مدينه منوّره سايك شخص جمي عبدالله بن زبيرم كي بيعت كے الله الله عن الله تیارنه بو، چناپخرایسے ہی ،موا اورجا بربن اسود ناکام وابس ہوا۔

عظة وقت مختلف الزامات مين حضرت سعيد بن مُستيب محوكور ول سس بتعادیا۔ اسسے باوجود صفرت سعیدبن مستیب می زبان حق گوخاموش مذرہی آبية برابراينااعلان كرست رهي

ت گوئی کاایٹ واقعہ بہ

سبيه سالارجا بربن اسود كي چاربيويال تضيب، السس نے ايكے طلاق ديكر بیوی کی عدّرت گزرنے سے پہلے بانخویں عورت سسے شادی کرلی جوسٹری قانون کے تحت ممنوع تھی، چنا بخہ تھیک ایسے وقت جبکہ حضرت سعید بن متیب برحِق گوئی 🕯 كيسلسك يس كورس برس رسع عق التى زبان بريكلاً ت بهى تھے۔ "الله كاحكم مناف سے مجھے كوئى چيزروك نہيں كتى " الشرتعالى كاارت ديم:

فَانْكِ مُحْوَامًا طَابَ تَكُمُ مِ مِنَ النِّسَكَاءَ مَثَّني وَثُلْتَ وَمَناعَ. (مودة نسارآيت عظ)

فرجمك :- اين پسنديد ، ورتون ين دو، تين ، چار ورتون سے نكاح كراو -اےجابرتونے بوتھی ہوی کی مدت خم ہونے سے پہلے یا پخری عورت سے اداری جا داکئے ہیں۔ نکائ کرایا ، جوتیرے دل میں آئے کرگزر ، عنقریب تجہ پر برا وقت آنیوالا ہے 🔣 مَ قِالِيٰ عَدَى سِنَى الْمُسْدِينِ الْمُسْد

نےسابقہ جواب دھوایا۔

امیرالمومنین کے ہرکاروں نے یہ خشک جواب مسئلر کہا اگرا میرالمومنین نے اپ خشک جواب مسئلر کہا اگرا میرالمومنین نے اپ کے ساتھ اورب واحترام کاحکم نہ دیا ہوتا تو ہم آ پکا سرکاٹ کرلے جاتے، امیرالمومنین بادبار طلب کرتے ہیں اور آپ اسس کی کوئی پرواہ تک نہیں کرتے، حضرت سعیدین مستیب مخاموس ہوگئے۔

حضرت سعید بن مسیّب نے خلیفہ عبد الملک کو بعض دفعہ ایسے تکنی جواب دیئے ہیں جسکا کوئی بڑا آ دمی بھی تصوّر نہیں کرسکا، ایک دفعہ خلیف نے کہا اے ابُو محرُرُ اب میری یہ حالت ہوگئی ہے کہ اگر اچھا کام کرتا ہوں کوئی نوسٹی محسوس نہیں کرتا ، اور اگر کوئی بڑا کام کرتا ہوں تو اسس کا کوئی دیج وافس بھی نہیں ہوتا ؟

مضرت سعید بن مُستیب نے جواب دیا، اب تمها دا قلب بوری طرح بھی ہے خلیمہ فلیمہ دیا، اب تمها دا قلب بوری طرح بھی ہے فلیمہ فلیمہ فلیمہ خلیفہ فلیمہ خلیفہ عبد الملک کے ساتھ بھی ہی عمل دہا، ابنی شرعی وجہ کے وہ کسی کو خاطریں نہیں لاتے۔ ایک دفعہ ولید بن عبد الملک مسید نبوی سٹریف کے معائنہ کے لئے آیا تاکہ اسمین ترمیم وتو سیح کرے، مسی سٹریف مسید نبوی سٹریف کے معائنہ کے لئے آیا تاکہ اسمین ترمیم وتو سیح کرے، مسی سٹریف مسید بوگوں کو ہٹا دیا گیا، حضرت معید بن مستید جھی ایک گوشہ میں تھے انھیں اسمال وقت آپ اسمال وقت آپ مسید جاتے تو ابھا ہوتا ؟

فرمایا، میرے اُرشینے کا جو وقت ہے اس سے پہلے نہیں کھوں گار خلیف ولیدموا کنہ کرتے خود حضرت معید بن ستیب کے قریب آگیسا، پُوجِھا یہ کون ہے ؟

نه ایک محابی نے دسول الٹرصے الٹرعلہ وکم سے بگرچھا ، ایمان کی کیاطامت سے ؟ آپ نے ادٹا دفرلیا دب۔ اینی تکونوش کرشے اور بڑاتی تمکود کنیدہ کردے تو مجھوکہ تم میں ایمان ہے۔ (الحدمیث)

مَ قِبًا فِي عَصِيرِينِ المستبرِينِ المستب

مشننا ہسندن کرتے،

فرات الله نے جس چیز کو بڑائی بخشی ہے اس کی عظمت کیا کرو۔ حدیث سٹریفٹ بیان کرتے وقت اوب واحترام سے بیٹے جاتے لیٹے لیٹے حدیث بیان کرنا ہے اوبی شمارکرتے۔

اخلاق وعاوات بین اصحاب رسول کانمونہ تھے۔ صفرت عبر اللہ بن عمر منا فرماتے تھے کہ سعید بن مُسیّب کورسول اللہ صلے اللہ علیہ وسیکھتے توبہت خورش ہوتے۔

ایک عجیب خوبی برتھی کرآپ کی کسی چیز کودکوئی بسند کرتایا اس کی تعرفیت کرتا تواکسی لمہ وہ بھیزدے دیتے۔

دُنیا اورابل دُنیا <u>سے بیزاری</u>:

فکفار وامرارسے راز ونیاز و ملاقات بسندنه کرتے تھے۔ ملک عبدالملک بن مروان جس کی شان ویٹوکت خلفار بنوامیہ میں صرب المثل ہے کئی بار کملاقات کرنا چاہا لیکن ایک بار بھی ملاقات کا موقعہ نہ دیا۔

ایک مرتبہ وہ مدینہ منوّرہ آیا اور سجد نبوی شریف کے دروازے پر کھڑے ہوکر حضرت سعید بن مستیب کو طلب کیا، ہرکاروں نے جاکر امیرالومنین کابیغام بہنچایا، حضرت سعید بن مستیب نے فرمایا:

ندا میرا لموامنین کومجدسے کوئی مزورت ہے اور ندمجھکوامیرالمومنین سے حاصت ہے ، اگرامیرالمومنین کے مورت ہے اور ندمجھ کو میں ایک فقیر میں ہوں اُن کی حاصت کیسے پوری کرسکتا ہوں ؟

مرکاروں نے جاکر صفرت سعید بن مستیب کا جواب منایا، خلیفہ عبرالملک نے دوبارہ جانے کوکہا، مرکاروں نے امیرا لمونین کا بیغام مصنایا، حضرت سیدین سیب الم سيدين المسيدين المسيدين

ان کی خامیوں سے زیادہ ہوں۔

فرمایا، سنیطان حبکس کام میں انسان سے مایوس ہوجا آہے تواسس کو عورتوں کے ذریعہ پورا کرتاہے، یس اپنے نفس کے بارے میں سب سے زیادہ عورتوں سے خوف کرتا ہوں۔

لوگوں نے کہا اے شیخ آب جیسے صنعیف العمراً دمی کو توعورتوں کی خواہش باقی نہیں رہتی ، اور نہ خودعورتیں ایسے شخص کی خواہشمند ہوتی ہیں، بھر کیا خطرہ ؟ فرمایا، جو کچھ ہیں کہتا ہوں وہ واقعہ ہے۔

علمی تمقام:۔

حضرت سعید بن مستیب گوایسے زانے پی بیدا ہوئے جب دورِ رسالت ختم ہو چکا تھا لیکن اس مقدس دورکی برکات سے زمانہ معودتھا مدینہ طیبہ کی گلی گلی پی عبدِ رسالت کے بچول بھرے ہوئے تھے سوا دو جارصحائر نے اکثر اصحاب موجود تھے جوعلوم نبقت کے وار نین شمار کئے جاتے تھے اور جن دوات مدینہ العلم کے ابواب کی تھی۔

حضرت سعید بن مستیب عندان تمام حضرات سے علی، عملی، اخلاقی، رُوحانی و ایمانی وعرفانی کیفنیات سے پورا پورا استفادہ کیا۔

الم نوکئ تھے ہیں کہ صفرت سے دبن ستیب کی المت و حبلالت برتمام علمار کا اتفاق ہے۔ ابّن حبّان تھے ہیں کہ وہ اپنے زمانے میں تمام ابل مدینہ کے سرداد تھے۔

صافط ذہبی ان کوامام، سٹیخ الاسلام، اجلہ تا بعین میں ٹمارکرتے ہیں۔ ( آبن عاد صنبای مستحقہ ہیں کہ اِن کی ذات ہیں صدبیث وتفیسر، فقہ، زُہر وتقویٰ جُمار علمی وعملی کا لات جمع شمھے۔ مَ بِيَانِي عَصَي الْمُ سِيدِين السيِّيةِ الْمُ سِيدِين السيِّيةِ الْمُ سِيدِين السيِّيةِ الْمُ

صرت عمر بن عبدالعزیرج جوخلیفه ولید کے ساتھ تھے ہمایت سرسری طور برکہا اللہ اللہ میں میں میں میں ہوگئی ہے اللہ ا پرشیج سعید بن متیب ہیں۔ بہت بوڑھے ہوگئے ہیں بینائی بھی بہت کم ہوگئ ہے اللہ الگروہ آپ کو دیکھ لئے ہوتے توضرور سُلام کرتے۔

خلیف ولیدنے کہا ہاں میں ان کی حالت سے واقف ہوں یں خود انھیں سلام کروں گا۔ یہ کچکرآگے بڑھا اور سلام کیا۔ حضرت سعیدین مستیبے نے اپنی جگر بیٹے بیٹے بیٹے جواب دیا، وعلیکم السکلام۔

تېمرولىدىنى پونچەالشىخ كىيامزائىسە؟

خليفه وليديد كبته بوك كزرگيا، "يه يُرانى ياد كار بين"

زريش اقوال:-

سٹیخ سعید بن مُستیب کے کلمات اور عکیمان اقوال برطے ہی سبق اُموز ہیں۔ فرایا کرتے، بندوں نے اللہ کی اطاعت سے اپنے آب کو کیساباع تت کرلیا، اور اُسکی نافر مانی میں اپنے آپکو کیسا ذلیل وخوار کر لیا۔

وتنا ایک بے قیمت معولی شئے ہے یہ اسی کی طرف مائل ہوتی ہے جو ہے مایہ

مر المرکز کی است می است کروکیونکه طلم قیامت کی تاریکیواں یں سے الیک تاریکیواں یں سے الیک تاریکی الیک تاریکی ال

تمام انسان الله كى تائيدوتونيق سے نيكياں كرتے ہيں اورجب الله اين تائيدائين تائيدائين اورجب الله اين

یو دی ایک افتخص ایسا نہیں ہے جس میں کوئی نہ کوئی عیب ہوالبتہ ان میں ایک کوئی نہ کوئی نے کا فتخص ایسا نہیں ہے۔ کھالوگ ایسے معمی ہیں جن کے عیوب بیان نہ کئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے عیوب بیان نہ کئے جائیں یہ وہ لوگ ہیں جن 5

الم سيدن المسترع المسترع المسترين المست

محدّیت ابن حبان کابیان ہے کہ سعید بن مستیب اپنے زانے میں مدینہ طلیبہ کے سروار اور فتوی نویسی میں سب پر فائق تھے۔ انکوفتیہ الفقہا کہا جاتا تھا۔ المَّم قتاد ہ جمجیتے تھے کہ میں نے سعید بن مستیب سے زیادہ حلال وحرام کا جانے والا نہیں یایا۔

سیمآن بن مونی کابیان ہے کہ سید بن مستیب افقہ التا بعین تھے۔ عبدالر جن بن زید کابیان ہے کہ عیار وکہ اربَحہ " حضرت عبداللّٰہ بن عمرہ عبداللّٰہ بن عمرہ عبداللّٰہ بن عمرہ فقہ کی بن عبداللّٰہ بن عمرہ فقہ کی مسند سیدین مستیب کے قبضہ بیں آگئ ۔

مُلَّةً المكرّم كے فقیہ عطآر بن ابی رہاں 'تھے، ملک مِنَ کے طاوَسَ سن بن كيسان مشہر يمآم كے فقیہ يحلی بن ابى میر ہوت کے حسن بھری مشہر كو قد کے ابرا ہم نخی م ملک شام کے ملحول شامی مشہر شماسان کے عطار خراسان ماور دئی مورہ كى مند فقدا كي فرستى بعنى ستىدىن مُسيّب كے حصّہ بي آئى -

حضرت سعید بن مستیب نے رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم اور صفرت ابدیکر صدّ انتاق کا زیاد نہیں بایا، عبد فارُوقی میں صغیرانس تصے نیکن تلائش وجسجوئے علم سے وہ الخضرت صلے الشرعلیہ وسلم اور ابُوبکر صدّ این معرالفا روق م کے فیصلوں کے سب سے بڑے واقف کار ہوگئے تھے۔

ايك موقعه برخود فرايا به

وراب بحصي رياده رسول الشرصل الشرعليه وسلم اورا بوبكر مقدتي من المرعم الفراي بحرصة القريم المرابع المرعم الفاروق المرعم الفاروق المرعم الفاروق المرعم الفاروق المرعم الفاروق المرعم الفاروق المرابع ال

اور مرب روق سے یہ موں ہیں ہا۔ اور مرب روز ہیں ہا ہے۔ اور مرب روز ہیں ہا ہا ہوں ہیں ہا ہوں ہیں ہا ہوں ہوں ہوں ہ حضرت عمر الفار وقی رضی الشرعن عمر الشرین عمر خود اپنے والد بزرگوار کے بعض فیصلوں کے بارے میں صفرت سعید بن مستیب سے دریافت کرتے۔ ایک مرتبہ

مدیت رسول کا اِنھیں خاص ذوق تھا۔ ایک ایک حدیث کے لئے کئی کئی ا رات دن کاسفر کیاہے جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ یہاں سحابی رسول حدیث بریان کے ایک کرتے ہیں فوری سفر کرتے۔

حفرت سعید بن مسیع جونکہ حضرت ابو ہم یرہ درضی الشرعنۂ کے داماد ہتھے ان ک صحبت علمی وعملی سے حوب خوب سیراب ہوئے ہیں۔ احادیث درمول کی نقل بیں حضرت ابو ہم یرہ من تمام اصحاب درمول سے ہے تھے ان کی صحبت نے صفرت سعید بن مستیب کا دامن علم نہایت وسیع کر دیا تھا۔

آم بمخول شامی م بوخو د برطب محترث اورامام بی محبتے ہیں کہ میں نے عِلم کی تلاکش میں ساری اسلامی فونیا کا سفر کیا ہے لیکن حضرت سعید بن مستیب جیسا مال کینہ دلا

ا مولی بن موائی مجت بی میں فی طبقہ تابعین میں سعیدبن مسیّب اسسے زیادہ وسیج انعلم کسی کونہ پایا۔

ا آم احد بن منبل صفرت سعیدین مستیب کی مُرسِلات کوبھی احادیث محارج دیریتی تھر ہ

آم شافعی فرائے ہیں کر سعید بن مستب کی مُرسلات ہمارے نزدیک۔ ن ہیں۔

تام یحیٰی بن معین موان می مرسلات کو *حضرت جسن بھری کی مرس*لات برر زجیح دیا کرتے ہے ۔

ری دیا مرسب سے ہیں۔ علی بن مدائنی م کہتے ہیں کر کسی مسئلہ میں سعید بن مُستیب کا صرف آنا کہدینا کراس بارے میں مُسنت موجودہے کا فی ہے۔

له احادیث مُرسلات اُن احادیث کوکها جا آلب جنگونا بعی بغیرواسطه صحابی دیول لنٹرصلے لنٹرعلی و کم سے ا اُن انداز کردے۔ ایسی حدیث کوحدیث مُرسل کہاجا آ ہے۔ محدثین کے یہاں حدیث مُرسل حُجّت ہے۔ رام سيد بن المسيّب م

یں سلام عرض کرنے کوبے چین وبے قرار تھے ، عنسل وطہارت سے فادع ہوکر دریار عالی میں پہونچے اور باادب واحترام سلام عرض کیا، اور اپنے قلوب میں ایمانی وعرفانی کیفیات بائیں جواکس سے پہلے تھمی فحوس نہ ہوئین تھیں۔

مسجد نبوی شریف کے ان حلقوں میں حضرت عُرُوءَ بن الرُبَیرُم، حضرت تعَیّد بن مستیب مصرت عبدالله بن عتبر حکی مجالس مجر بیجوم ہوا کرتیں ۔ ان حضرات کے اوقات مقررتھے ہرشخص کو اِن کی مجالس میں شرکت کرنے کا موقعہ مِلاکرتا۔

ایک دن خلیف عبدالملک بن مروان آبنی عادت کے خلاف دو بہر کو آرام نہیں کیا، اپنے خاص مصاصب میسرہ کو طلب کیا اور عکم دیا کہ مبحد نبوی شریف جاد اور وہاں سے کسی بڑے عالم کو اپنے ساتھ لے آؤ، یں قر آن و مدیث کے بارے یس مجھے دریافت کرنا چا ہتا ہوں۔

میسر ہے تھا تو مون ایک مسجد نبوی سٹریف آئے دیکھا تو مرف ایک علی معلی حلقہ تھا جس کے درمیان میں ایک عمرداز بزرگ تشریف فراتھے جن پر علی وقار اور شان وعظمت محسوس ہور می تھی۔

میسری و سی موری می است است انفین طلب کیالایکن میسری نے فریب ہوکراپنے ہاتھ کے اتفادے سے انفین طلب کیالایکن اُن بزرگ نے کوئی اہمیت نہ دی، بھراور قریب ہوا اور متانت سے کہا جناب میں نے آبکوا تنارہ کیا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا ؟

میں نے آبکوا تنارہ کیا تھا کیا آپ نے نہیں دیکھا ؟

مینے نے فرایا کیا بات ہے ؟

نعضيني المسيدين المسيدين المسيدين المسيدين المسيدين المسيدين

ایک خص نے مضرت عبداللربن عراض سمت ایو جھا آپ نے اُس سے کہا سعید بن مستب ہے اس نے اس نے اس میں میں میں مستب ہے ا سعید بن مستب ہے یاس جا و اور وہ جو جواب دیں مجھے بھی آکر بتانا۔ اس نے اس خام کی تعیل کی۔

م ین می معرف نے جواب منکر فرمایا، میں تم لاگوں سے کہنا نہ تھا کہ سید اُن علماریں ہیں جنکو مجر پور علم دیا گیا ہے۔

حصرت من بهری ایسے مدّت کوجب کسی مسئلہ یں مرکبہ بیش آتا تو وہ سعید بن مُسیّب کے ہاں رکھ بھیجے۔

الم ابن شہاب زئیری کا بیان ہے، حضرت عبداللہ بن تعلبہ نے مجبکو ہدایت کی تھی کہ اگر تمکویلم فقہ حاصل کرنا ہو تو سنیخ سعید بن میتیب کا وامن پکر الو۔ حضرت عربن عبدالعزیز مواہدے دور خلافت میں حصرت سعید بن مُستیب اسے پُو چھے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ فرایا کرتے تھے کہ سعید بن مُستیب اسے علم

سعيدبن مُستيب ي زندگي كانا درالمثال فيعه ب

خلیفه عبدالملک بن موان اینی دور حکومت می ایک سال حرمین سنر بینین کی زیارت کااراده کیا دمشق (ملک شام) سے مین المنوره بہلی منزل تھی جون شریفین کا یہ سفر اپنی نوعیت بس منفر وسفرتھا۔

اسلامی دنیا گاعظیم المرتبت بادشاہ اسٹے ادکا نِ سلطنت امرار و اہل علم کی بڑی جاء عاصت کے ساتھ رواں دواں تھا، راہ میں جہاں کہیں قیام کی ضرورت بیش آتی پورے لواز ات کے ساتھ رواں تھا، موتا اور علی و دین نزاکرات کا سلسلہ جاری رہتا۔
ایس طرح علم وعرفان کی منزلیں طے کرتا ہوا پی عظیم قافلہ مینہ الموزرہ پہنچا۔
اہل قافلہ سے قلوب راہ کی مجانس علیہ سے مصفی و مجلی ہو چکے تھے بارگاہ نہوت ا

بَا فِي عَصِينَ الْمَدِنِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ

ولید بن عبد الملک کیلئے مانگاتھا جس کوشیخ نے قبول نرکیا۔ چھوٹے بھائی نے نہا بت تبجب سے کہا کیا اُن کی لڑکی کے لئے اُس سے بہتر اور اعلیٰ ترین برٹ تہ اور کوئی رمشۃ بیل سکتا ہے ؟ بڑا بھائی خاموش ہوگیا اور کچھ بھاب دویا۔

چھوٹے بھا ئی نے بھر کہا کیا تشیخ کو ولی عہدت اہزادہ ولیدبن عبد الملک علاوہ اور کوئی رستہ ملاہے ؟ یا بھر سٹیخ اپنی لڑکی کاستقبل فراب کرناچاہتے ہیں ؟ براے میں واقف نہیں ہوں۔
براے بھا ئی نے کہا میں اکس بارے میں واقف نہیں ہوں۔
ایس وقت مجلس کے ایک ہم نشین نے کہا اگراپ اجازت دیں تو ہیں اِسکی تفسیل بران کر دروی

دونون شهزادول نے کہا فروریکان کیجے ۔

شخ سیترین مسیب کی صاجزادی کانا درالمثال واقعه بس

کہاکہ ہمارے بڑوس میں ایک نوجوان الووداء نامی تھا اس نے خود ابنا قطر بیان کیاکہ ہمارے برٹوس میں ایک نوجوان الووداء نامی تھا اس نے خود ابنا قطر بیان کیاکہ میں طلب علم کا بے حد شوق رکھتا تھا اس کے لئے ہمروز محر نبوی کے شریعت کے علمی حلقوں میں سر بیک ہوتا، خاص طور پر سنجے مروز حلقہ کے علمی حلقے کو دل وجان سے بند کرتا تھا اس میں ہجوم کے با وجود ہم روز حلقہ کے صفہ اول میں رہتا اور کسی دن ہمی غیر حاضر نہ ہوتا، علاوہ ازیں شیخ کے درس کو یا بندی سے بہتے لیا کرتا تھا۔

طویل عرصہ تک میرا یہی معمول رہا در میان میں چندایک یوم غیرحا هزرہا، شیخ نے میری غیرحا هنری محسوس کی اور مشاگر دوں سے باقر چھا، ابُروُ داعہ کیا بیمار ہوگیا یا اس کو کوئی عذر پیشس آیا ہے ؟

تناگردوں نے اپنی لاعلی کا اظهار کیا، سی خاموش موسکے۔

تَوَيِّا فِي عَصِينِي الْمُنْ الْمُنْلِيلِيلْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

میسره مین کها امیرالمومنین عبدالملک بن مروان نے آن دو پهرخلاف معمول استام نهیں کیا اور ارشاد فرایا کر مسجد نبوی شریف کے کسی براست عالم کولے آؤ تاکه اُن استار ستفاده کیا جائے۔

بورٹ صے سفیج نے فرمایا، ٹھیکے ہے۔ نیکن میں کوئی بڑاعالم نہیں ہوں۔ میسر ہے نے کہا کوئی حرج نہیں امیرالمومنین بہرحال کسی محدّث کوطلب کرتے ہیں۔ سفیخ نے کہا اگروہ طلب گار ہیں تو بھرا نمعیں خودا نا چاہیئے بمسجد نبوی شریف کا یہ علمی صلقہ ہمرایک کے لئے گنتا دہ ہے اور علم توحاصل کیاجا تاہیے، علم وروازوں پر نہیں جاتا۔

خلیفه کاخصوصی نمائنده واپس لوٹا اور کہا امیر المومنین اکسس وقت مسجد نبوی شریف یس علمی حلقوں کاوقت نہیں البتہ ایک حلقہ جاری تھاجس میں ایک عمروراز شیخ درس دے رہے تھے، بھرائ کی پوری گفتگوٹ نائی۔

خلیفه عبدالملک بن مروان چونک پرا اور کہنے لگا اُوہ وہ تو شیخ سے دن الملیّب ا بین کاکٹس تم انھیں جان لیتے تومیرا پیام انھیں نہ دیتے اور واپس چلے استے، وہ مدینہ الرّسُول کے سب سے بڑے عالم اور امام المسلمین ہیں۔

یہ گفتگو ہورہی تھی توخلیفہ کا چھوٹا بیٹا اپنے بڑے بھائی سے پوچھنے لگا بھائی اُ یہ کون شخص ہیں جوامیرا لومنین کے مقابلہ میں سُرا تھاتے ہیں اور صافر ہونے سے انکار کرتے ہیں، کیا امیرا لمومنین ان کی نظوں میں اتنے بے وقعت ہیں جبکہ رُوم وفارس کے بادشاہ اتباجان کی خدمت میں حاضر ہونے کی خوام شس رکھتے ہیں اور ان کی ہمیبت وعظمت سے خوف زوہ ہیں۔

بڑے بھائی نے کہا برادروہ شیخ سعیدبن المستیب ہیں جو دینی المنورہ کے سب سب سے بڑے مالم جنکا فتوی اسلامی وُنیا میں قانون حکومت کی طرح چلتا ہے اور جن کی صاحبزادی کا درشتہ اتباجان امیر المومنین عبد الملک بن مروان نے اپنے ولی عبد آ

🛭 كردوں توكيا تمكواتفاق ہے ؟

اس استفسار برميري زبان بند بوگئ جواب ندبن برا، حيراني مي اس

ا طرح بول برشار آب ابنی صاحبزادی سے میرانکاح کرناچاستے ہیں جبکہ جناب کومعلوم سے کہ یں ایک عزیب سکین طائب علم ہوں، میرے روز گار کا بھی تو کچھانتظام نہیں۔ ستیج نے فرایا، بال! بال! ہم اسامی تعلیات کے بابندای ، نبی کریم صلے اللہ

عليه وسلم في ادمث او فرمايا ہے. "حبب تمارے یاس ایسے شخص کارشہ اے جس کے دین واخلاق سے تم مطمئن ہوا سکو قبول کر لو ﷺ (الحدیث)

الحديثة بم تمارے دين واخلاق سے مطنن بي أو بسم اللركري بير شيخ أ في عصري تمازك بعدها ضرين بن اعلان كروايا

لوكوً! مجلسِ نكاح يس شريك موس سفيخ سعيدبن مسيّب ابني صاحزادى كا الووداء كرباج الووداء كرباجلت من

اس اعلان برسارے حاصرین ٹوٹ بڑے سینے نے خطبہ بڑھا اور صرف و ورہم مہر برمیرا نکاح مردیا ، نکاح کے بعد اوگوں نے گرم و شی سے ممارکباد دين شروع كى من أسس اجا نك مورت سے حيران تھاكر لوگوں كو كيا جواب دون ول خوستیوں اور مسر توں سے تھرا جارہا تھا حاصر بن یں برجیا تھا کرستی نے کیسامجیب دعزیب واعلی نموز پیشس کیاہے نکاح کے لئے علم واخلاق کومعیار نبایا ا اور حدیث رسول کی عملی تفسیر پیش کی ہے۔

عجلس نکاے کے اس بجوم سے فارع بوکریس اسیے گھرایا، پس اسس دن و روزہ سے تھا اپناروزہ بھی بھول گیا اور اپنے دل میں کہنے لگا، اے ابُوؤواء تونے الی ید کیا ذمر داری قبول کرلی و گریدو خرج کے ایئے کس سے قرض کے گا؟ اور ضرورت دوچار یوم کے بعد میں خود حافِز ہوگیا تو کشیخ نے بُوچھا ابُووَ داعہ کیا حال 🖟 و ہے؟ مزاح كيساہے ؟ كمال تھے؟

یں نے کہار سیدی میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اس کی جہیز و تکفین کے بعد میرا براحال ہوگیا ہروقت اواس اداس رہنے لگا باہر کانا تو در کنار کھانا بینا بھی بندہوگیا ہرتھوڑی دہر بعد گریہ طاری ہوجاتا تھا۔ اب بجھافاقہ محسوں موا توحاضر بوگیاد برا وکرم میری غیرحا فری معاف کردی جائے.

متیج سعیدبن ستیب ایک نیار ارد تم نے میکیا غضب کیا انتقال کی خبر ممیں مھی دیتے توہم جنازے میں مشرکت کرتے ،اسس کی مففرت کی دُعا کرتے اور

بس نے کہا تھزت خیال تو صرور آیا لیکن میں ایک عزیب آدمی ہول آئیکے عظیم مشاغل میں خلل ڈا لنا پر نزین کیا، آب کو زمیت مذوی ارادہ یہی تھا کہ آجکل مي اطلاع دول ليكن چندون ايسى مى گزرگئ اب آب دُعافرادى مى خودىمى جناب کی دُعاوُں کا محتان ہوں ستیخ کی آنکھیں پُرنم ہوگئیں رقبِ قلبی سے دُعار 🖁 فرمائی مجھکو تواسی وقت تستی ہوگئ اور یقیناً میری ہوئی کی بھی مغفرت ہوگئ ہوگی اس کے بورسین کی فیس برفواست ہونے لگی قریس بھی اُٹھ کھڑا ہوا، سینے نے محصروك ياحب سب بوك حل كئة توسطيخ في فرمايا الووداع كياتم في نكاح ا نانی کے لئے عور نہیں کیا؟

یں نے بے تکلف کمدیا حضرت مجھوعزیب کوکون اپنی بیٹی دے گامیری پرورس تویتیی حالت میں ہوئی اور جوانی فقر وفاقہ یں گزری اور اب تومیں دوچار درہم کا بھی الک نہیں ہوں، إن حالات بيں دوسسرے نيکا ح کاتفور

سفیغ نے فرایا نہیں نہیں ایسانہیں ہے اگریں اپنی بیٹی کا ڈیکل تم سے

گری جاری تھیں۔ میری جرت و تعبیب کی انتہا ذرہی۔ میں نے کہا اے میرے آقا آپ نے یہ کیا کیا ؟ میں نے اس استقبال کے لئے کوئی تیاری بھی تونہیں کی ہے۔ فرایا، کوئی حرج نہیں۔ بھرصا جزا دی سے فرمایا بیٹی الشرکے نام اور اس کی برکت کے ساتھ گھریں داخل ہو۔

یک کرکئیج تورخصت ہوگئے یں اس نعت عظیم کواپنے گھرلے آیا جب وہ
اندر آگئیں تویں نے روشنی سے ابنا وہ افطار ہٹا دیا جس کے دو ایک تھے لیج کا
تھا تاکہ عزیز مہمان کی اس پر نظر نہو ہے۔ اور بھریں حیرانی کی حالت میں کھڑارہ
گیا مجھ بھی تو سمھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کس طرح استقبال کروں ؟
کیا مجھ بھی تو سمھ میں نہیں آیا کہ کیا کہوں اور کس طرح استقبال کروں ؟
بھرمہمان کویں نے وہیں چھوڑا اور تجھت پرچڑھکر پرٹوکسیوں کو آواز دی ،
پڑوسیوں نے کہا کیا بات ہے ؟ کیا حادثہ بیشس آیا ؟

پرسریرات به بیان شام مبحد نبوی شریف پی شیخ سعید بن المسیّب نے اپنی ما جزادی کا نکاح جمد سے کردیا تھا اس وقت وہ دُ ابن کو بیرے گھر پہنجا گئے ہیں۔ آب حضرات کھر دیر کے لئے میرے گھرا ہی ان کا کہمان کی تسلّی ہو، ابھی بین این کال کو لینے جارہا ہوں۔ (ابحو داعہ کی ماں بچھر فاصلہ پر اپنی صاحبزادی کے گھر مقیم تھیں) کو لینے جارہا ہوں۔ (ابحو داعہ کی ماں بچھر فاصلہ پر اپنی ما جزادی کے گھر مقیم تھیں) کہدرہے ہو جسیوں بین سب سے پہلے ایک مبر شھیا فاتون نے اس طرح جواب دیا، کیا کہدرہے ہو جسیح نسید بن المسیّب نے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دیا ؟ اور بھر اسکو تمہارے گھر بھوڑ گئے ہیں ؟ کیا ایسا ممن ہے ؟ تمہاری عقل تھ کا نے یا نہیں؟ سی اسکانکاح کو دیا ؟

مِن نها خالد جان واقع بهی بعد گفر آنینه و یکھنے صاحبزا دی تشریف فرابی، مجمر کیا تھا پڑوسیوں کی قطار مگ گئ اور میں اپنی والدہ کو لینے گفرسے بھلا بہت جلد والدہ صاحبہ کونے آیا۔ جب میری اس نے یہ منظود یکھاکہ عزیب خانے میں کا ظہار کس کس سے کرے گا؟ بیوی کی صرور تیں کیسے پوری ہونگی؟ وغیرہ وغیرہ۔ انھیں خیالات ہیں ڈوبا ہوا تھا کہ عشار کی اذان ہو گئی سبور نبوی شریف آیا نماز اداکی بھر نوافل کے بعد ابیف گھرآیا، افطار کے لئے روقی اور زیتون کا تیل تھا بس دوایک تھے لیا تھا کہ دروازہ پر کسی نے دستک دی۔ میں نے بوجھا کون جواب ملاسعید!

اللهری قسم میرا ذبان بر است فی میرطون گیا جس کانام سعید تھا سوائے شخ سعید بن مسیب کے جو مجھی کسی کے دروازے پر دیکھے نہیں گئے۔ مرینہ منورہ میں یہ بات عام تھی کرسٹین سعیدبن مسئیب جیالیس سال سے سوائے اسین گھراور سی دنبوی شریف کے اور کہیں دیکھے نہیں گئے۔

یس میں آطھا اور دروازہ کھولا، دیکھاتوٹیخ سعیدبن مسیب کھڑے ہیں اور دروازہ کھولا، دیکھاتوٹیخ سعیدبن مسیب کھڑے ہیں ا جھے پرسکتہ طاری ہوگیااور دل میں یہ وسوسہ کیا کمٹ پدشیخ اپنا فیصلہ والیس لینے کے اس مکن ہے صاحبرادی صاحبراطنی نہ ہوئی ہوں .

یں نے عرض می حصرت نے یہ زحمت کیوں فرمائی مجھکویا دفر مالیتے ہیں ۔ نخود حافِر ہو جاتا ؟

سفیخ نے فرمایا، نہیں نہیں! آئ مناسب یہی ہے کہیں تمہارے گھراؤں۔
میں نے عرض کی تشریف لائے غریب خانہ حافرہ، زہے نصیب اللہ اکبر.
فرمایا ہیں ایک فروری کام کے لئے آیا ہوں اللہ کے فضل وکرم سے آئے میری بیٹی تمہاری ہوئی ہے۔ اور مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنے گر تباہ و گھریں اور کوئی نہیں ہو یہ بیری مناسب نہ جھی کہ تم ایک گھریں ہوا ور تمہاری ہوی دوک رہے ایک گھریں ہوا ور تمہاری ہوی دوک رہے ایک گھریں ہوا ور تمہاری ہوی کھریں برکت نصیب کرے۔

(ابوورائم كيت بين) يسنے جوديكها توصاحزادى كوكھ ابايا جوشم وحياس

ا ماری خوشی ال زندگی کا آغاز موا - اور ہمیں وُنیا کا وہ سب چین وسکون ملاجس کا اور ہمیں وُنیا کا وہ سب چین وسکون ملاجس کا اور ہمیں وُنیا کا وہ سب چین وسکون ملاجس کا اور دواجی زندگی میں ہر شخص محتان ہے ۔

خلیفہ عبداللک بن مروان کے دونوں بیٹوں نے جب یتفقیل توجیوتے بیٹے نے اس تفقیل بیان کرنے والے پڑوس سے کہا، سعید بن المستیب عجید عزیب ادمی ہیں اگر یہ تمہارا چشم دیدواقعہ نہ ہوتا تو میں کھی بقین نہ کرتا۔ پڑوسی نے کہا صاحزادے اسمیں تعبیب کی کیا بات ہے ؟

مضیخ سعید بن المستیب نے اپنی ساری رندگی کوائخرت کا ذریعه بنالیا ہے اپنی ساری رندگی کوائخرت کا ذریعه بنالیا ہے اپنی بیٹی کے لئے بھی وہی ضراختیار کیا۔ الٹرگواہ ہے انظوں نے شا بزادہ ولید بن عبد الملک کو اپنا والم د بنانا اس لئے بسند نہیں کیا کہ ستا ہزادہ ہمسریا قابل نہ تھا بلکہ وہ اپنی بیٹی کو مال ودولت کے فقنے سے بچانا چاہتے تھے، جدیبا کہ خودان کی زندگی ان فتنوں سے محفوظ تھی ہے۔

## ا ابل دين وابل دولتُ :-

ینا پخدایک صاحب نے سیخ سعید بن المسیب سے کہا تھا کہ آپ نے المرافونین عبر الملک بن مروان کے ولی عہدشا ہزادہ ولید بن عبد الملک کا رشتہ فبول نکیا اور اپنی بیٹی کوایک عزیب آومی کے شکاح میں دیریا؟

سنتیخ نے فرمایا ہمنو! الشریمیں ہمایت دے اولاد الشرکی امانت ہماکرتی ہے میں سنتیخ نے فرمایا ہمنو! الشریمیں ہمایت دے ایک دیندار نیک وصالح میں نے اسس کی می سلاح وفلاح کے لئے ایک دیندار نیک وصالح فطرت نوجوان کا انتخاب کی جوابینے ساتھ اسس کی بھی صلاح وفلاح کریگا۔ اسماح میری

له جن حفرات کوبال و دولت نعیب بهی بدی وه کیاجایس که بال فتنه بواکر تابیع ؟ دولتمندول کی افا مهری ٹیپ ٹاپ دیکھکراکے خالی باتھ کا دل یہی تعوّر کرتاہیں کہ است خص کومین وسکون وبد جُوک حاصل بیعی مالانک چین وسکون وبد فکری روز اوّل ہی رخصت ہوچک ہے۔

ا جاند نکل آیا ہے تو گوبن کو اینے گلے لگالیا اور جھسے کہا بیٹابات سویں تم سے اس وقت کک بات ذروں کی جات کے دکان کو حریثہ منوزہ کی معزز وامیر زادیوں کی جات کہ دکان کو حریثہ منوزہ کی معزز وامیر زادیوں کی جات کا دائش وزیبائٹ کرے تمہارے یہاں نہاؤں۔

یکروالدہ صاحبہ ولین کو اسنے گھرلے گئیں۔ دوسرے دن پوری اُلائیسٹ وزیبائش کے ساتھ میرے گھرلے ایک اور میرے حوالہ کیا، و اِن پرجب نظر پرلای تو میری آنھیں اُسکے شن وجال سے خیرہ ہونے لگیں۔ چند لمحات یہ طے نہ کرسکا کیا ذین پر حولان جنت جیسی عورتیں ہواکرتی ہیں۔

آس پرمزیدیکرده کتاب دان کی حافظ افن قرآت کی قاریم احادیتِ رسول کی عابد تحس برمزیدیکرده کتاب دان کی حافظ افزات کی قاریم احادیتِ رسول کی عابد تحس می افزات کی قدر دانی وعزت ومقام کا ایساتصور قائم کیا ہے کروہ اب دین و اہل دین کے برواکسی کو ایک نظر بھی دیجھنا پسند نہیں کر میں ہیں۔

ایک ہفتہ گزرگیا نرسیج سیدبن المسیب میرے گھراک اور نہ کوئی اُن کے افرادِ خاندان سے آیا۔

ہ مرار سامان کے سام کے جواب میں حاضر ہوا اور سلام کیا، شیخ نے سلام کے جواب کے علاوہ اور کھے مذکہ احب مجلس برخواست ہوگئ تو مشیخ نے نہایت خندہ پیشانی سے بور کے علاوہ اور کھے مذکہ احب مجلس برخواست ہوگئ تو مشیخ نے نہایت خندہ پیشانی سے بور چھا تماری بیوی کاکیا حال ہے ؟

یں نے کہا الجرد شروبی حال ہے جوایک دوست دوسے دوست کے اللہ دیست کے اللہ دوست کے اللہ دوست کے اللہ دوست کے اللہ د

فرايا، الشركات كرواصان ميد

روید الدر المستری مسترور میں ہے۔ بکھ دیر بعد مجھکور خصت کیا حب یں اپنے گھر پہنچا دیکھا کہ شیخ کا ایک خادم بہت بڑی رقم نئے میرا انتظار کر رہاہے، کہنے لگا کشیخ نے بیر قم آپکی خانگی ضرور میات کے نئے روانہ کیں ہیں۔ یس نے وہ رقم حاصل کی اور بیوی کے آگے رکھ دیا۔ اس افر ح مَّ بَيَّا فِي عَسَيْسِينِي المسيدِ بن المسيّدِ بن المسيّدِ بن المسيّدِ بن المسيّدِ بن

حضرت ابوم ریره رضی النرعن معما بی رسول کی صاحبزادی کو ترجیح وی اور اکسسے نکاح کر لیبا

یر صرف اس کے کہ حضرت ابو ہم برہ دخی الشرعنۂ کو دسول الشرصے الشرعلیہ وسلم سے جوفتر بہت ونسبت حاصل تھی اور اُن کو روایاتِ حدیث بیں جوا متیاز حاصِل تھا وہ کسی اور صحابی کونضدیٹ ہوا۔

حضرت ابوہریرہ رضی الشرعنۂ طبقہ صحابہ نمیں سبسے زیادہ احادیثِ رسول کے حافظ اور اس کے عالم تھے۔ ان کی روایات کر دہ احادیث کی تعداد (۲۷۳۸م) میں احادیث میں موجود ہیں۔

ہماریے اُسٹا ذِحدیث مولانا اسعدُ السُّر صاحب را میوری کیاس تعداد کو ایک فاری شعریں بیان کیا تھا۔۔۔

كن حديث بوبرره من شمار جه تريخ الف وسي صدوم فتا دوجار

#### وَفَاتُ": -

سشیخ سعید بن مسیدج برالترتبارک و تعالی کی لاکھوں رحمتیں ہوں نادر شخفیت تھی برکافی میں وفات بائی ۔ کہا جاتا ہے کہ یہسن ہجری کلانہ اکا ہر ملت کی وفات ہے کا سسن تھا اس سال کئی ایک علمار وفقہار کی وفات ہوئی ہے۔ اس سال کوتار ترخ اسامی یں "سسنیڈ انفقہار" کہا گیا ہے۔ (اکم وفقہار کی موت کا سال)

اَلْهُ شَمَا عَفِوْ لَهُ مُوالِنَ حَمْهُ مُوكَاكُوْمِ ثُولَهُمُ ا

ی میری میری میری ایس مورد میری می میروی تراکش ایا کرتے ابس عوال سفید اور کھی موقی تراکش ایا کرتے ابس عوال سفید اور ایسا می استحد اور ایسا می سفید ہوا کرتا، یا جام بھی استحال کرتے تھے۔

مَا قَالِيْ عَصْدِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ المستبِينَ

سشیخ نے فرایا، اچھاتم خود جواب دورجب میری بیٹی مستقبل کی ملکہ بنکر انموی باور شاہوں کے محالت جائے گی اور وہاں کے مال ومتاع، دولت وحشمت حشم وفدم، آسائش وزیبائش اور آگے تیکھے فدا مات کے جموم میں ہوگ آخروہ کونسی طاقت ہے جوائس کورُات کی تہجّد ومناجات نیم شبی اور دن کے صوم وصلاۃ برر فرادر کھ سکے ؟ ۔ م

سوال كرف والاجواب مذوب مدى اسى مجلس ميس ايك شامى النسل ادى ف كها مشيخ نا درالوجود شخصيت بيس دوسرے مدنى النسل نے كہا بيشك تم في حكمه الله مشيخ قائم الليل ، صائم النها ر، ذاكروشاغل عالم بيس .

مسپیرنبوی شریف میں چالیس سال فیمقیم ہیں۔ مرنماز صفِ اوّل میں تکبیراولیٰ کے ساتھ اوا کی ہے۔ اس بات کی عام منبرت سے کہ اس چالیس سالہ طویل عصدین مسجد نبوی شریف کی نماز باجاعت میں شیخ نے کسی مصیّق کی مُیشت نبیں دیکھی (یعنی مرنماز صف اوّل میں اوا کی ہے)۔

خودا بن جوا فی میں قریسٹس کے کسی بھی اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے نکاح کرسکتے ہے ۔ تھے جبکہ بہت سے اُمرار اُن کو اپنا واماد بنانے کی کوشش میں تھے نیکن سٹیخ نے ۔

مَا ٱخْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استام كتنا المي المي جس كوايان في زينت وى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيْمَانَ يَزِينُكُ الشَّفِي اور وه ۱ یمان کتنا ایتهاسے جس کوتقوی سنے زینت دی ہو

وَمَا اَكْتُسَنَ التَّعَلِي يَزِينُهُ الْعِلْمُ اور وہ تقویٰ کتنا اچھا ہے جسس کو عِلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحُسَنَ الْعِلْمَ يَدِيْنُ الْعَسَلُ الْعَسَلُ اور وہ علم کتنا اچھاہے جسس کوعل نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعَمَلَ يَزِيُّنُهُ الرِّفْتُ. اوروه عمل كتناا جُمّا بع جكوتواضع في زينت وى

( محدّث رُجاً ربن حَيْده رح، مسلامه )

سینے سعید بن مستب مرایا کرتے تھے میرے دادا نے فتح کہ (مشم ا ) کے دن اسلام قبول کیا تھا، رسول الٹ<sub>ار</sub>صلےالٹائوملیہ کر لم<u>نے نام دریافت کیا ؟ کہا میرا نام کَزُنُ ہے</u> مور آپ اپنی مادیت شریف کے تحت فرے نام تبدیل فرماد یا کرتے تھے، فرمایا آج

سے تمہارانام "سبل" (نرمی وفرانی) ہوگا. ميرے دا دا جو اہمى اىمى سلمان موے تھے أواب رسالت سے واقف نتھے كي يارسول الشرم! يه نام توميرك ما نباب نے رکھا ہے بين اسكوتبديل كرنا منبي جا متا۔ ورول الدوصي الشرعليه وسلم في ارشاد فرايا بهم تو تصيك بيم تماري مُرضى مصرت سعیدبن مستیب یواقد بیان کرے نکھتے ہیں۔ ہارے خاندان میں ہمیشہ تنگی و ختی رہی ہے اور آج تک جاری ہے۔ ایک مصیبت جاتی ہے۔

وَلَاحَوُلُ قُونَةً إِلَّا بِيالله -

# -مَرَاجِع وْماًفذ-

(۱) الطبقات انگری ن م ابن *سعد<sup>رج</sup>* امام بخاري (۲) تاریخ ابخاری. محديث الدنتيم (m) حلية الأولكي ر ابن خليكان (م) وفيّات الاعلام زح ١٠ امام زببيج (۵) تذكرة الحقاظ

مَ بَا فِي عَصِينَ الْمُ اللَّهِ اللَّ

# امًام سعيرًا بن حَبيرً

ا تعارُفْ:-

مضرت سعید بن مجبر حسنتی النسل مسلمان تصیوب اور ابل عرب سے وابسته بوگئے جس کی وجرسے انحدیں عربی کہا گیا۔ مضبوط، قوی الجسم، منا سباعضار، چاق چوبند بیدار دِل، باکیز ه فطرت ، با اخلاق و باکر دار، صاحب تقوی عالم دین، اُولوالعزم علمار میں شمار سے جاتے ہیں۔

مارت بست یں ب عبشی النسل ہونے کے باوجودگورے جکٹے ، درازقد، شکل وصورت باوقار مظلمت تھے ریہ

انھیں آس بات کا شدّت سے اصاس تھاکہ علم ہی کے ذریعہ خداتک ہنا ا جاسکتا ہے اور تقویٰ وطہارت سے جنّت رستی ہے۔ اپنی زندگی کو انہی دُومقاصد کے گئے وقف کر دیا تھا اور اسمیں ہمتن مشغول رُہاکرتے تھے۔ نوگوں نے اِنھیں زندگی ہمر نکھتے پرط صتے ہی دیجھا ہے یا ہم سبد میں عبادت کرتے یا یا ہے۔

رندی جرسے پرسے ہی دیچھ سے یا بھر سجد میں عادت رہے یا ہے۔ ابینے زمانے میں یہ ایمان واسلام کی علامت سجھے جاتے ہے، اکا برصی ابنہ کا دور پایا اور ان سے استفادہ کیا جن میں صفرت اگوسی دفکرری نا، عدی بن حاتم خ ابو کوسٹی اشعری خا، اگو ہر پر رہ خا، عبدالشر بن عرب مسیّدہ عائشہ صدّی ہے نہ شامل ہیں۔ ان کے مصوصی استاذ حصرت عبدالشر بن عبارس ختھے جن کوملّت اسلامی کاسب سے بڑا عالم کہا جا تاہیے۔ (رہنر کھنے ہو الاکٹر)

ا نہی بحرالعلوم سے علوم قرآن وحدیث کا بھر پورصتہ با یا اور فہم دین میں ہے ہ مقام بایا جوملت کے سابقین اولین میں بایاجا آہے۔ امام سيد بن جيران لَقَدُ قُتِلَ سَعِيد بن كَجَبَائِرٌ وَمَاعَلَى الْأَرْضِ أَحَدُّ إِلَّا وَهُوَمُحَنَّاجٌ إِلَى عِلْمِہُ-(الأماحرين محنبارم) سعیدبن جُبرِ موقتل کیا گیاهالانکه روئے زین پرایسا كوتى عالم زتها جوأن كيعلم كالحتاج مربور

بعض دفعه ایک می آبیت کوبار بار دهم اتے استے والوں کویہ اند بیشہ لاحق ہوتا کر کسی تھی دقت کم توڑدیں گے قراک کی یہ تلاوئت سحرے اُنٹری وقت تک جاری رہتی مھر السنت سخرى سے فارع بوكر نماز فركے انتظارين بيره جاتے.

فجرك بعدا شراق تك وكروفكر من شفول رست اس كيجدمسي نبوى شرييت یں ورس و تدریس کاسلسا ظهر تک جا دی دہتا۔ دعفان المبادک کی واتوں میں سونے کا معول ترک مردیا جا ما تھا دن کیں مجھ درپرستا ہتے وہیں۔

سال میں دو مرتبہ بیٹ الدر شریف کی زیارت کے لئے مگرہ الکر مرآتے ماہ رصب میں عُرُه اُواکر سَتے اور ماہ ذو الجے میں جے مع عُرُه اُوا فرماتے۔ ساری زندگی

مكتيم المكرتمه كذمانه قيام مي ابل علم حفزات كا بجوم موجاتا حرم ستريف مي علمي مجانس دیر تک جاری رہتی عالم اسلام سے علمار وفقیار اِن مجانس میں شرکت کرتے عوام کے لئے بھی خاص وقت دیاجا ہا تھا، ایسی ہی ایک بیس میں ایک تف ے إيونيها خشيت اللي كيابوق ہے؟

سشیخ سعیدین جُریرُ نے فرمایا، خثیت دل کے اُس خوف واند ایشه کانام ہے حس کی موجودگی میں انسان اسینے رب کی نادامنی سے دور ہوجاتا ہے۔ ايك اور شخص في يُوجِها ذِكر اللي كسه كهاجا تابع؟ فرایا التر عزوجل کی اطاعت کا نام ذکرالشرہے جسنے الشرکی اطاعت کی السف فركرا الى بحالايا اورجس فنافراني كي وه غافل بوكيا.

سخت أزماليش جه

مشيخ سيدبن بُجِيرُم جن ايام كوفه مقيم تق ان دنون تهورزمانه امير جمان بن الم يوسف انتقفي عراق كالور نرتها جس كى بدانتظامى سے مخلوق خدا بريشان تھى، ٔ امام ابل السُّنَّةُ احد بن حنبل ج فرایا کرتے تھے دوسے زمین پر اب ایساکوتی عالم نہیں جو اُن کے علم وجم سے بے بیاز ہو۔

علاوہ ازیں انھوں نے تحصیل علم کے انتے اسلامی ممالک کی میروسیاصت کی اوروبال کے اہلِ علم سے استفادہ کیا۔ جب اپنے مقصد کی سکیل کرلی توہم کوفہ (عِراق) مِن مقيم بوسكَتُ اور دعوت وتبليغ كاسلساد جارى كيا بحرش بركوفه بي الم ومُعلَّم كي میثبت سے جانے پہچانے لگے کھ

رمضان المبادك مي تلاوت قرآن كاخاص معول دكها كرست برشب صلاة التراوي کے لئے کھوے ہوجاتے توجا مع کوفریس مصلیوں کا اس ورجر الدوبام ہوجا آ کرمسجد کے چارجوانب راستے بند موجلتے۔

صلوٰۃ التراویح کی تلاویتِ قران میں ایک ایسا نا درعنوان اختیار کرتے جو کم ديها كياب، ايك المت سيدنا عبدالترن مسعودة كى قرأت كي موافق برصع، دومرى السي رات حضرت زیدبن نابت سط کی قراّت سے مطابق اور تیسٹری رات سیدناا بی بن محب خ کی قراًت کے مطابق تلادت کرتے۔

اس طرے دسنا یوم یں عشرہ قرائت سمبیل کرتے بھردوسرے عشرہ میں یہی ب السارجاري رَبتا صلوة التراوري مِن شركت كے لئے علمار وفقهار ومحدِّثَين كے علاوہ حكام وامرار و اركان سلطنت بهي سريك بواكرت سق

ختم زاوی کے بعد بھے دیراستراحت کرتے بھر تنہا نوافل میں شغول ہوجاتے طویل طویل فراکت کرتے وا ثنائے تلاوت حب مذاب ووعید کی آیات آتیں جسم بر کیکیی طاری ہوجاتی آنتھیں بہنے نگتیں، آہ و برکا کو فنبط کرتے لیکن اظہار ہو ہی جاتا،

له الم فصيف كجة بي. قرآن عكم كاسب س براعالم الآم مجاد يسته. مناسك ع كاسب براعالم المتم عطار بن ابى رباح متقد علم على وحوام كاسب سي براعالم المتم طاوس متقد علم تكلك وطلاق کے سب سے بڑاعالم سعید بن المسیب بڑھتے۔ اور إن رادےعلوم کے سب سے بڑے عالم سعید بن جُریم تھے۔ (میراعالم النباار نظاء م<sup>19</sup>7) يُرُّ اللهِ اللهُ عَلَيْكِ

ترتباين عكتين

و تھے۔ اِن معرکوں میں مال غنیمت کا ڈھیروں حصہ بلا۔

مال غینمت کی بھاری مقدار لیکر عراق آیا اور مجان بن یوسف کوخوتخبر یول کے ساتھ مال غینمت کی بھاری مقدار لیکر عراق آیا اور مجان بن یوسف کوخوتخبر یول کے ساتھ مال غنیمت کا پانچواں حصہ پریش کیا جو بریث المال کاحق ہوتا ہے۔ اور بیجی گزارش کی کہ چند ماہ مزید بیشقدی روکدی جائے تاکہ ملک کا داخلی انتظام مضبوط کرلیا جائے علاوہ ازیں فوخ کو سسال عرکوں سے علاوہ ازیں فوخ کو سسال محرکوں سے تھک گئے ہے۔

جیّائ بن یوسف کواپنے ماتحت سیدسالار کا پیمتورہ کھ بسندنہ آیا اور اُکس کو
اس میں نیر خواہی سے زیادہ سیاست نظراً تی اور بڑائی اور شان بھی جو جیّان کے
زعم و بندار پر کاری فزب تھی اور اس کے زعم و پندار کے لئے ایک چیلئے بھی تھا۔
جیّائ عضبناک ہوگی، سیدسالار کو دو بدو مُزولی و نام دی کا طعنہ دیا اور سیدسالاری
جیّائ عضبناک معزولی کی دھمکی دی بسیدسالار فا مُوسِّن چلاآیا، بھر اُسس نے
اینے ماتحت تمام فوجی افسروں کو جمع کیا اور صورت حال پرمشورہ چاہا۔

فوج ویسے بھی حجّائ کے عادات واطوار سے بیزار ہوجگی تھی سب نے متفقہ مشورہ دیا کہ حجّاج کے خلاف فوج کشی کی جائے اوراس کے زعم و بہندار کا خاتمہ کیا جاتے۔

میں کرماگری ماحول ہیں سب سالارعبدالرحمٰن بن اشعت نے فون کے ذردائیں اسے کہااگر آپ حضرات مجان کی بیعت تورکر میری بیعت قبول کریں گے ؟

 اپنے اقتدار وشان شوکت کوبرقرار رکھنے کے لئے وہ سب کھے کرجاتا جو دُنیا پر ست ا بادشاہ کیا کرتے ہیں انہی ایام ملک ہی سحنت انتشار پیدا ہوا۔

فرن میں بغاوت ہوگئ، ریاستیں اپنی اپنی فود مختاری کا علان کرنے لگیں،
کتام الکر مر اور مدینہ متورہ میں حفرت عبداللہ بن زمیر منی خلافت کا اعلان ہوا۔ خلیفہ عبداللہ بن مروان نے اپنے گورنر جائ بن یوسف کواس انتثاری سرکوبی کے سائے کتا المکر مربر علم کرنے اور حفرت عبداللہ بن زمیر من کو زندہ یام دہ حاضر کرنے کا حمد دیا۔ اس ناوان انسان نے کتام کمر میں خبید ہوگئے۔ بھر عبدالملک بن مروان کی دوبارہ خلافت اور بیعست کا اعلان ہوا، لوگ سہے ہوئے تھے اکثریت نے بیعت قبول کری اور بعضوں نے رو بوشی اختیار کی۔

بخاج بن یوسف کے آئی جینے اور خط ناک ہو گئے۔ حرین سٹریفین کے علاوہ وکیے کر بین سٹریفین کے علاوہ وکیے کر بین سٹر یفین کے علاوہ وکیے کر شخص بھی عبدالملک بن موان کی اسلامی میں موان کی اسلامی کو بیات کا نکاد کر تا اس کو بلا مہلت گرفت ادکر لیاجا آیا۔ اس اندھے قالون نے مسلما نول کو نقل مکانی کرنے پر مجبور کر دیا ہزاروں خاندال نے دیہات اوراطاف واکنا ف میں بن نہ ملاء

ان ہنگا می حالات میں جماح بن یوسف اور فوخ کے سیدسالار عبد الرحمٰن بن اشعث کے درمیان اختلاف بیدا ہوگئے جس سے زباسہا اُمن و استقرار بھی ملیا میں ہوگیا۔

واقعہ یہ پیشس آیا کہ جماع نے ملک کے اس داخلی انتشار پر قابوبانے کے بعد ایران دافغانستان کے درمیان واقع شہروں کوفع کرنے اپنی فون کے سید سالارعبالرمان بن اشعث کو رواز کیا۔ یہ دِ لیرو بہا دُر نوجوان فوج کی ایک بڑی تعدا دلیکرروانہ ہوا اور بہت جلد ان شہروں (کا دَرارا نہر) کوفع کر لیا جوڑوم کے باوشاہ کے زیرِ تسلّط الم سيدين جراه الم

ا حضرت ابوا بختر می وغیر مم کررہے تھے۔ یہ چاروں حضرات اُس وقت سلانوں کی اور است وقیادت کے میناد سمجھ جاتے تھے۔

ربیسالارعبدالرحمٰن بن اشغث کوفین کے علاوہ عاتمہ انساس کی بہت بڑی تعداد فراہم ہوگئی، حبّان کی فون سے گھمسان کامحرکہ پیشش آیا۔ ابتدارٌ عبدالرحمٰن بن اشعث کوفتح مندی ہوتی لیکن آ ہمتہ آ ہمتہ حبّان کی فوجوں کوبرتری ہونے لگی، انجام کارعبدالرحمٰن بن استعث کو بُری طرح شکست ہوگئی اور وہ ابنی جان بچاکم فرار ہوگیا۔

رساسی این اشعف کی فوج اور ان لوگوں کو جھوں نے جہان کی بیعت توڑوی تھی این اشعف کی فوج اور ان لوگوں کو جھوں نے جہان کی بیعت توڑوی تھی گرفتار کرلیا گیا۔ بھر جہاج سے بڑی شان وائ سے اعلان کر وایا کہ حمن لوگوں سنے میری بیعت سے خروج کیا تھا وہ دوبارہ بیعت کریس اور اسس بات کا اقرار بھی کریں کہ اُنھوں نے بیعت توڑ کر گفر اختیار کیا تھا جواس شرط کو پوری نہ کریا تھیں بلا مہدت گرفت ارکر لیا جائے گا۔

ایک براهبه روپوس ہونی بی میں جے سعیدن بہر بی سے سے سے الک فاسق و فاجر کی بیصت صرورہ و مجبورًا قبول کرنی جاسکتی ہے لیکن یہ اقرار کرنا کہ بیں نے اس کی بیعت توژ کر کفر اختیار کیا ہے احمقانہ بات ہے۔ اہلِ ایمان کیلئے یہ شرط کسی طرح بھی قابل قبول نہ تھی۔

ير روز سينكرون المان كوگرفتاري جلن نگا، چندى دنول ين بزارا براربگاه مسلمان قيرى بنالق گفته وَسَيَعُ لَمُ النّب يُنَ طَلَاهُ فَآ اَتَّى مُنْقَيب يَّنْقَلِهُ وَنَ - (الآي)

المس بَصِيانك كرفت الله كا جرجا سارے ملك ميں عام بوكيا، نوك جنگول،

له حضرت ابدالبخرى مابدوزابرتابى تصح جوطبق تابدين بي عربت وعظمت سع ديجه جات بيد.

سَامِّانِي عَسُيسِي المسيدِين

جان ویسے بھی کہاں بخشنے والا تھا اپنی پوری قوّت وطاقت مرف کردی اور دونوں میں تھسان کامورکہ بیٹ آیا، آخر عبدالر عن بن استعث کو فتح ہوتی۔ سبحستان اور ملک فارکس کے شہروں پر تسلط ہوگیا۔ تجان کی فوج ان علاقوں سے فراد ہوگئی۔

اکس کے بعد عبدالر عمل بن اشف نے کوفروبھرہ کو جج جے تفرق فی استان کو اسکے گورنرس انداد کرنا چاہا۔ امجی اکس کی تیاری میں تھا کہ جی ج بن یؤسف کو اسکے گورنرس نے خط ایکھے کہ جوغیر مسلم (پہنودونھا ریل) انکی ملکت میں ٹیکس دیکر قیام پذیرہ بی اُنکی اکٹریت ٹیکس سے بچنے کے بئے اسلام قبول کردہی ہے اور دیہات واطاف ماکناف سے جا اس کے غیر سلم ذراعت و تجارت کیا کرتے تھے سٹم وں کو گرخ کردہے ہیں تجارت و زراعت اند پڑگئی ہے خزانے پر شدید دباؤ ہے اُمدنی کم ہوگئ ہے۔

حبات نے الکھاکہ انھیں اپنے سابقہ مقامات پر کہنچادو اور شہرول ہیں انکا داخلہ بندگر دو خواہ اکس کے لئے جو بچے بھی کرنا پڑے۔ امرار وحکام نے اسکا تحق سے نوٹش لیا اور ان سب کو متہر بدر کر دیا، ان کی عور توں، بچوں و بوڑھوں نے مسلما نوں سے فریا دکی، رویا چلایا اور پیغبر اسلام کی دیم ان دی۔

ت موری بروه چیند بروی بروسیم کار مان می موری می موری این منظار می مدد کے لئے سفارشیں کی مدد کے لئے سفارشیں کیس نیکن وہ قبول مذہبو ئیں۔

آس وقت باغ نمبر سالارعبدالری بن استخش نے موقعہ غنیمت جانا، عوآ) اور علمار وفقهار کو جمع کیا اور حجّاج کے ظلم وستم کامقابلہ کرنے کے لئے ان سب کی تائید حاصل کی سب نے اتفاق کیا اور حجّاح کی بیعت سے خارج ہوجانے کا اعلان ہی کر دیا۔ اس خروج و بخاوت میں تابعین کرام کی بڑی تعداد شام تھی جن کی مربی سی مشیخ سعید بن مجبر جم ، عبد الرحمال بن ابی نسیلی رحمۃ الٹرعلیہ ، امام شعبی رحمۃ الٹرعلیہ مستیخ سعید بن مجبر جم ، عبد الرحمال بن ابی نسیلی رحمۃ الٹرعلیہ ، امام شعبی رحمۃ الٹرعلیہ ا

له عبدار من بن بی لیای کیارتابین مین شاریخ جلتے بی احادیث رمول کے بہت براے راوی ہیں۔ کله الم شجی اپنی جالت علی وقنی میں نابغرر روز گارتھے ۔ دیکھتے (حیات الم شبی مشاره ملے طولقت) مَا قَالِيْ عَصْدِينَ مِيرُ الْمُ

شعادیں ؟

حلّاد نے اِن کی بھی گرون اڑادی ۔ کا اِللہ اِلّا السُّرِ ایک اور بزرگ کولایا گیا اور ان سے بھی توب کرسنے کی دھمکی دی آخر اِن کی بھی ترون اُٹرادی گئی ۔ ترون اُٹرادی گئی ۔

روی ارازی می و است کا است بر محتشت کیاجانے لگا ملک پر محتشت و دہشت کی فضا بھیل گئی، اللہ کی ڈھیل نے اِن ظالموں کواور مرکش و مغرور کم دیا۔ اسس اندسے قتل پر ایسی کوئی انسانی طاقت نہ تھی جوان کومزہ عکھائے۔ آ خر اللہ تعالیٰ کی یہ ڈھیل نور اِن کے گئے کا بھندا ٹابت ہوئی۔

النحري ازمائش:-

مستنیخ سیدین جُرِرُ کے آگے وَوراستے تھے ایک یہ بُرُدل مومنین کیمارے اپنے کفر کا اعتراف کریں، جوشیخ سے مکن نہ تھا، دوسرایہ کم شہادت فی سبیل اللّٰر کے لئے اپنے آپ کو بیش کردیں ،

دوستوں نے مشورہ دیا کہ ملک سے ہجرت کرجائے تاکہ اکس ظالم کی نظروں
سے دور ہوجائیں۔ چنا نجے محمد المحرم آگئے اور یہاں شہرسے دور ایک جھوٹی سی
بستی میں مقیم ہوگئے، لیکن ظالوں کے تبغض دعناد کی آگئے تعدیدی نہوئی اس عرصی کرم المکر میں ہوگئے، لیکن ظالوں کے تبغض دعناد کی آگئے ملکر می برخلید عبدالملک بن مروان کی جانب سے ایک نیاگور نرخالد بن عبدالتہ المشتیری نام وہوا، اس نا لائق کو حب یہ معلوم ہوا کہ شیخ بن جُہر فلاں بستی ہیں رو پوکٹ ہیں تو اپنے کارندوں کو گرفتاری کے سے روانہ کیا،

منظیخ با برنجیرلائے گئے جُرم مرف یہی تھاکہ انھوں نے جّان کی بیعت توڑکر اپنے کفر کا عراف نر کیا۔ توڑکر اپنے کفر کا عراف نرکیا۔ بے نصیب گورنر نے کشیخ کو اسی حالت میں عراق روانہ کرنا طے کیا جہاں اِن کے تَ بَيَّا فِي عَدْ صِيدِين جِيرِهُ

ہمہار اوں ، غاروں میں بناہ لینے کے لئے فرار ہوگئے . ابل حق کوئمر مجھیانے کو حکہ ذملی ملک کے ایک نیک نام متفی و بارسا بزرگیے۔

دریائے فرات کے ایک جزیرہ میں رو پوش تھے جان کے کا زندے وہاں بہنے گئے دریائے فرات کے ایک جزیرہ میں رو پوش تھے جان کے کا زندے وہاں بہنے گئے ادرائن سے اس رو پوشی کی وجہ دریافت کی انھوں نے صاف میں دیا میں قت

کا انتظار کررہ ہوں کہ ملک پرکس کوغلبہ ہوگا بھرائسی سے بیعت کریوں گاڑ

ان اُوباشوں کو طیش آگیا، کینے نگے اُو بُورٹ کے توامیر المومنین جارے گی نائید اسے دَست بردار ہوگیا اورسا تھ نہ دیا، اقرار کر کہ یں نے جانے کی بیعت تورٹ کر کے است کھن کا سری

اُن بزرگ نے نہایت متانت سے کہا، یں اپنی سال سے اللہ واحد کی عباوت کررہا ہوں اور اب آخری عربی اپنے گفر کا اعلان کرلوں ؟

کارندوں نے کہاتو پھرقتل کے لئے تیار ہوجا ؟ فرمایا ، اب میری عربی کیا باقی رُہ گئی ہے ؟ یس توخ

فرایا ، اب میری عربی کیاباتی ره گئی ہے ؟ پی توخود اپنی موت کالمبح وشام انتظار کر رہا ہوں تمکو چوکرنا ہو کر تو

فرمایا، بخصکو جوکرناہوکرے ،کل قیامت میں تواور میں ہوں کے فیصلہ وہاں ہوگا۔ جلّادنے کہا فیصلہ تووہاں تیرے خلاف ہوگا؟

حضرت ابن زيادنُعي شف فرمايا ، اسس عدالت كا قاصى توالله بوكا توكس

مَبَّانِي عَكِينَ المرابِدِين جِيرِهُ المالِي عَكِينَ جَيرِهُ المالِي عَكِينَ جَيرِهُ المالِي المالِين جيرِهُ

طریق رسول پر بیلے پھر نیک نامی اور بھر پورسوا دہت سے آخرت کاسفر کیا۔
حجائے نے کہا، اور عمر بن الخطاب نے کہ بارے میں کیا کہتے ہو؟
سعید بن جُبرِی نے فرایا، وہ امیرا لمونین الفادوق تھے جن کے ذریعہ اللہ تعالی نے
حق و باطل کو حُبرا جُداکیا، اللہ اور اکس کے دسول صلے اللہ علیہ وسلم کے حبوب ویسندیدہ
تھے، دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم اور اکسیے خلفہ ابو سجر صدّ بی مرزندگی بسر
کی اخرشہید ہوکر آخریت کا سفر کیا۔

جُنَّاتِ فَ كُومَ الْهُ الْوَعَمَّانَ بَنْ عَفَانَ شِكِ بِارِ ہِیں کیارائے ہے؟

معیدین جُبیرُ فرفرایا، وہ امیرالمومنین تمیر خلیف، جیش الحبشرہ (فالی ہاتھ فوخ کو غزوہ تنوک یں سامان حرب و مزب سے لیس کرنے والے، مینہ طیبہ کے زانہ فیط سانی میں اپنے باع کے شیریں کنویں کو عام مسلمانوں کے لئے وقف کرنے والے زین پر جبّت کے فرید ہوا، آخری فی نیاح آسمانی وی کے ذریعہ ہوا، آخری فی زیری مظلوم شہید ہوئے۔

ورد میں مورم ہیں ہوت ہے۔ اور علی بن ابی طالب نے کے بارے میں بیان کرو؟

سعید بن جُرِیْ نے فربایا۔ وہ امیر المومنین چوتھے خلیفہ، رسول اللہ صلے السّر علیہ
وسلم کے بچان اور عجائی، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے، خاتون جنّت
سیّدہ فاطر مفرکے شوہر، حسن مغور حسن من وحسین شکے واکو محترم۔
جبّان نے کہا، خلفار لینوا میہ میں کو فسا خلیفہ ممکویسند ہے ؟
سعید بن جبری نے فربایا، وہ جو اسپنے خالق کو نوکس کرنے والا تھا۔
حبّان نے کہا، آخر وہ کون تھا جنے اپنے خالق کی رضا مندی حاصل کر لی ؟
سعید بن جبری نے فربایا، اکس کاعلم تو اسی علیم و خبر کو ہے جو ظام اور پوکشیدہ
سعید بن جبری نے فربایا، اکس کاعلم تو اسی علیم و خبر کو ہے جو ظام اور پوکشیدہ

كاجاننے والاسے۔

له سجّان خاندان بنواً مية كاسرداد اور اسكا ايك ابم وكن تهار

سَ بَالِي عَصَيدِي المسيدن بيرا

قتل كاانتظام كيا كياتهار

سشیخ سیدبن بھر نے نہا بت سکون وتحس سے چلنے کی تیّاری کی اپنے ساتھیوں سے کہا یقید نا گاری کی اپنے ساتھیوں سے کہا یقید نا میں اس ظالم کے اِتھوں ماراجا وک گا، گز مشتہ رات ہیں اور میر سے دو نول ساتھیوں نے عبا دہ اہلی اور دُرعا یں بَسر کی تھی، آخر شب میں ہم نے اپنے رب سے مشہاوت فرمش کر لیا اب میں ساتھیوں انشار اللہ مجھ کہ می شہاوت نصیب ہوگ۔ باقی رُہ گیا ہوں انشار اللہ مجھ کو می شہاوت نصیب ہوگ۔

ا بهی یه کلام جاری تھا کر شیخ سید بن جمیر کی مفقوم بحی اچا نک ساھنے آگئی اب کو گرفتار با بزنجرد یکھا تورلیٹ گئی اور دونے نگی ۔

سنیخ شنے اُسے بیار و محبت سے شایا اور کہا بیٹی رونہیں اپنی ماں سے کہدینا اب انشار اللہ جنت ہی یں ملاقات ہوگی۔

بیٹی کوروتا چھوڑ کرسعیدین جُیرہ ظالموں کے ساتھ عواق روانہ ہوگئے، ظالم حجّان کے آگے استفادہ کا مختاب کے آگے ہوئے۔ مغرور نے ایک تیزوا است آ میز نظرسے دیجھا اور کہا۔
حجّاج نے کہا، تیراکیا نام ہے ؟

سيدبن جُبرُ فرمايا، سعيدبن جُبير

جَان في أنهين الله توطفي بن كُسُير (بديخت ابن بديخت به)

سعیدین جئیرشنے فرمایا، میری مال میرے نام کو تجدسے زیادہ بہتر جانتی ہے۔

جان نے کہا، محد (صدال میدوسم) کے ارب میں تیراکیا عقید ہے؟ سعیدین جُرِرشن فرمایا، وہ اولاد آوم کے سردار اور رسول مصطفے ہیں، اولین شائزین

میں سب سے بہتر، رسالت سے مشرف ہوئے، المنت کاحی اُوا کیا، کتا ہے اللہ کی تبلیغ کی ، اور انسانوں کی نیر خواہی کی .

جان نے کہا، ابو برم کے بارے میں تماراکیا خیال ہے؟

سعیدبن جبر شناوه امت کے مدین، خلیفة رسول الشریقے. زندگی بھسر

مَ بَالِي عَدَى مِن جَرِال

حجّان فراسنبھل کر کہنے لگا، اِس پر ہنسنے کی کیابات ہے؟ سعید بن جُرِیْرِ نے فرایا، تہاری جرات ویے باکی پر تعجّب ہوا جبکہ السّرعظیم کی آنھیں تمکود کے در میں ہیں۔

اس كى بدر مفرت سىدبن ببرا فورى قبله دُرخ بوگتے اور به آیت تلاوت كى ۔ رافت وجگفت و جُوهى بلكي ف ف حكم استند فوت وَالْا كَنْ صَ حَدِيْفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِيكِينَ - (الآية) سورة انعام آبت من -

ترجمه دین ایناوخ سب سے کیسو ہوکراس فات کی طرف کر لیاجس نے آسمانوں اور زین کو پریداکیا اور بیں بٹرک کرنے والوں میں نہیں ہوں۔ حجّاج نے کہا، اکس کا چہرہ قبلہ سے پھیردوج

سعیدین جُمیرِ نے فر مایا ، فَا نَیْنَهَا تُوَکُّوْا فَنَدَّ وَجُهُاللّٰه ( اور اَ بقره آیت عظا) تسرجمه دارتم مسطوف بھی مخد کرلو اس جانب اللّٰم بی کی ذات یا وَکے۔ حجّان نے کہا ، اس کوزین پر اوندھا لِنَّادو ؟

جَانِ عَلَيْهِ السَّهُ وَرَدِ فَ إِلَا وَهُمَا خَلَقُنْ كُمُ وَفِيهُا نُوحِيْهُ كُمُّدُ وَمِنْهَا نُعُوْمِهُمُ سعيد بن جُبِيرُ فِي فِي إِيا، مِنْهَا خَلَقُنْ كُمُ وَفِيهُا نُوحِيْهُ كُمُّدُ وَمِنْهَا غُغُومِهُمُّهُ مَّا مَنْ فَا كُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَتِ مِنْ اللَّهِ مِنْهُا

ترجہدہ:۔ ہم نے تمکواسی زین سے بیداکیا اور اسی پی تمکو (موت کے بعد) کے جائیں گے اور قیا مت کے دن پھر دوبارہ اس سے نکالیں گے۔ مجتاح نے کہا، تجھ کو اسی حالمت پر ذرح کروں گا، الٹرکی کتاب کا بہت بڑا

قارى بنناچا بتاہے۔

مَشَيْعُ سَعِدَبُ جُرِيرُ نِهِ ابِنَ دونوں إتھ آسمان كى طف أتھا ويئے اور فرايا : اكٹر اللہ عُدَد كَ تُسَرِيطُ لَهُ عَلَى اَحَدِد بَعَدِي دَ

ترجید دارد الدر میرے قبل کے بعد اسکو کسی برغلبہ نہ دے اسکاری اسک

سَ بَا فِي عَصَي الْمُ سِدِينَ عِلَى الْمُ سِدِينَ عِلَى الْمُ سِدِينَ عِلَى الْمُ سِدِينَ عِلَى الْمُ

جان نے کہا، تم میرے بادے میں کیا خال دکھتے ہوہ سعید بن جُبرُ نے فرایا، تم میرے بادے میں کیا خال دکھتے ہوہ سعید بن جُبرُ نے فرایا، تم اپنے آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔
حجان نے کہا، نیکن میں تمہادا خال جانا چا ہتا ہوں ؟
حید بن جُبرُ نے فرایا، تو بھرتمکو تکلیف، ہوگی نوشی و مسرّت نہ ہوگی۔
حجان نے کہا، میں تو بہر حال تم سے اپنے بارے میں مسئنا چا ہتا ہوں ؟
سعید بن جُبرُ نے فرایا، میں جانتا ہوں کہ تم کتا ہے انسری مخالفت کرتے ہواور
ایسے ایسے اصکامات جاری کرتے ہوجومخلوق خدا میں وصفت و دُہشت بیدا کرے
اور تمہادی سنان و شوکت کو بلند کرے حالانکہ یا سباب تمکوخود ہلاکہ۔ میں فراید ہیں۔

راسے بہا۔ حجّائ نے کہا، اللّٰہ کی قسم تم کو صرورقت ل کروں گا؟ سعید بن جُبرِمِنے فرمایا، تھیک ہے اس عمل سے میری دُنیا ختم ہوگی لیکن تم اپنی آخریت تباہ کر لوگے۔

جُنَّانَ نَے کہا، تَم اَسِیْ لئے کس نوعیّت کافٹل پسندکرتے ہو؟ سعیدبن جُرِیْنے فرایا، وہ جوتم اپنی فات کے لئے پُسندکرتے ہو۔ اللّٰہ کی قسم جس طریقے سے تم مجھ کو قت کر دیگے ایسی طرح تم آخرت پی قبل کئے جاؤگے۔ حجّان، اپنے غیظ وغضب کو دَباکر پُوچھا کیا تم چاہتے ہو کہ بیں بہیں معاف مردوں ؟

سعیدبن جبیر نے فرمایا، اگر معافی ہوگی تویہ اللہ بی کی طرف سے ہوگ، تمہاری معافی سے کیا ہوگا ؟

اس برحبان كاغضب بهئت براجلاً كركها، ال غلام! وه فرئش جس برفجرم كولٹا كرقتل كياجا آ ہے جلد لے آ۔ اكس وقت سيدين جُريم مُسكراديئے . الم سيدن جراد الم سيدن جيرا

عادات واطوار:

حضرت سعید بن جُرِیرً کا قلب اتنا بُر سوز ورقت اکمیز تھا کہ ہر وقت شیر اللہ کا اثر طاری رہا کرتا تھا، دات کی تاریخی میں اپنے دب کے آگے زادو قطار رویا کرتے تھے۔ کثرت گریہ سے آنکھیں متورم ہوگئیں تھیں۔ دات کی نما ذول میں قرائ عکیم کی بعض آیات کو سلسل وکھرا یا کرتے۔

متر بجر کہ کہ ایک دن سے ڈروجس دن الٹر کی طرف لوٹائے جاؤگے۔ مبع صادق سے لیکر نماز فجر مک ذکر الٹریس مشغول رہتے اس وقت کسی سے بات چیت ہرگر نہیں کرتے۔

ا تصیں غیبت کرنا اور غیبت کشناسخت ناگوار تھا، غیبت کرنے والے سے کا کرتے تھے کہ جو تم کو کہنا ہواُس شخص کے کمنہ پر کہو تب پتہ چلی گا۔

اپنے آپ کو اسفدر حقیر و بے قیمت مجھا کرتے کر گناہ کرنے والے کو لوکن دستوار ہوجا تا۔ فرائے تھے حب میں خود گنہ سگار ہوں تودو کسروں کو لوکنے کا کیونکر اختیار ہوگا۔

حفرت سعیدون جُریرمها و بسته ار نگ تھے، سُرے بال اور داردھی سفیدتھی بالوں کو خفاب سگانا ہسندنہ تھا۔

رکسی نے جواب میں فر مایا، الٹر تو بہندے کے بہرے کو نور (سفیدی) سے روسٹن کرتاہے لیکن بہندہ خضاب لیگا کرائسی نور کو بچھا دیتا ہے۔ دمنطان المبارک میں ان کی عباوت دو چمند ہوجاتی تھی ،مغرب سے عشار عَابِّانِي عَصَيْنِي الْمُ السِّيدِينِ جَمِيلًا اللَّهُ عَصَيْنِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

الشركاقى، مَجالَد كبيراً يَرُّ بِمِن آياتِ التَّرا أَنَّا فَانًا فَاكَ وَفُونَ مِن مُرَنَ رُومِوكِيا-

مِنْهُمُ مِنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ (الأَيِّ)

ترجمكه: انحول في ابني مراويالي -

شفق بن کے موتاہے گردوں یہ ظاہر بیکس کشتہ کے گئاہ کا لموسی !

ظَلَم كَاانْجَامِ بِهِ

مشیخ سیدبن جُیر کی شہادت پر دو ہفتے بھی گزدنے نہ بائے تھے کہ ظالم جان ایک زہر بیا بخاریں عبتلا ہوگیا اور دوز بروز بخاری شدّت تیز تر ہونے سکی بخاری اس شِدّت و جندت یں چند لمحے ہے بوش ہوجاتا بھر دوسرے لمحے بیدار ہوٹا اور اپنا سر پیکنے لکما اور چین خاچیاتا، نہایت نوف وہراکس یں کہتا، سیدبن برا سے بچاؤیہ نہایت ہے در دی سے میرا گاؤ بائے جارہے ہیں اور غضبناک ہواز میں مسلسل پو چھ رہے ہیں تونے کس جُرم یں مجھکو قسل کیا ہے ؟

چند یوم اسی حالت بی عبرت بنار با جوجی اس کودیچها لعنت کرتے ہوئے ا واپس ہوتا۔ آخر چیخ ومیکارب قراری وخوف وہراکس کی حالت بیں اپنائر بٹکتا فوت ہوگیا۔

وفن کے بعد اس کے بعض حواریوں نے خواب میں دیکھا اور بو چھاکیا مال ہے ؟

کینے نگا میری بلاکت و بربادی ہے۔ الشرنے ہرانسان کے قتل پرجس کو یں نے فتل کیا ہے ایک ایک مرتبہ محبکو بھی قتل کیا اور سیدین جُیرُ کے قسل پر سنٹ تر مرتبہ قتل کیا گیا ہوں۔ نگوز کو الشرین النّارِ وَائلِ النّارِ (ابن خلکان ملاحظ البن عندال بَانِي عَدِينِي فِي الْمُ سِيدِين جَبِرِن اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

نون میں مزیدا منافہ ہوا، اور حب انھیں قتسل کر دیا گیا توخون فوّاروں کی طرح اگبل پرطار

ابى برار يەواقەشعبان كالىرىم يى بىيشى ايا، اس وقت ان كى مرشرىيف ستادى ئى ئال تھى۔ اندى كى بَرِدْ مَصْعَبَعَد دُ وَخوتر كا -

## - مَرَاجِع ٚومَاّ خذ\_

(۱) الطبقات الكبرى يا دلاها الم المربع بنائع الما المربع بنائع الما المربع بنائع الما المربع بنائع الما المربع بنائع المنائع المنائع



تَ بَالِيْ عَدِينَ

سک قرآن حکیم کی تلادت کرتے، تراوی کے بدر سر تک تلاوت، ذکر اللہ، توبواستغفار و نوافل میں شغول رہتے۔

دمفان المبادك كے زمانے مس مجھی مجھی ایک ہی نشست میں پوُرا مسرآن خم كريلتے ر

رج بیت النزجی بحرّت کیاسے جسس کی تعداد کاعلم نر ہوسکا۔ طوافس بیش النّر کی تعداد کا اعاطر ممکن نہیں۔

میں میروں مصطور کے زمانہ قیام میں ہرروز بحشرت طواف کیا کرتے جتی کر کرفتاری کے زمانے میں بھی یا بجولاں طواف کیا ہے

آپ کی مشہادت کے حادثہ پرتمام اکا برتابعین نہایت غزدہ تھے۔ امام حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فرایا تھا، خُدایا بنو ثقیف کے ظالم (حبّ ع) سے انتقام لے، اللہ کی قسم اگر سارے روئے نہیں کے باٹ ندے بھی سنیخ سعید بن جُبیر م کے قستل میں شریک ہوتے تو اللہ ان مرکبکو مُنھے کے بل دوز خیں حجُونک دیتا۔ (ابن خلکان ع مامانیہ)

### ایک کرامکت:

صفرت سعید بن جُرِر حب شہید ہوئے ہیں اُن کے جہم سے فوّاروں جیسا خوُن اُبل پڑا جوعام مقتولوں کے جسم سے دیکھا نہیں جاتا۔ حجّاح نے اطبار سے اسس کا سبب پوچھا۔

مکیموں نے جواب دیا، جیمانی فون رُورے کے تابع ہواکرتا ہے جن لوگوں کو قتل کے قابع ہواکرتا ہے جن لوگوں کو قتل کا کا گائی ہواکر تاہے جن لوگوں کو قتل کا کا کا گائی ہوں کا کھوا تریز کا تفاقل کے دیتی ہے ، اور سعید بن جُیراء کی رُورے پرفت کے ہے ایک اسس کا کچھا تریز ہوا وہ بشٹارش بشتارش میں بلکہ دارہ حق میں شہید ہونے کے لئے برجین تی جہانی میں ایک ہوا وہ بشٹارش بشتارش میں بلکہ دارہ حق میں شہید ہونے کے لئے برجین تی جہانی میں ایک ہوا وہ بشتارش بیٹارٹ میں بلکہ دارہ حق میں شہید ہونے کے لئے برجین تی جہانی ایک ہوا وہ بیٹارٹ بھی بیٹارٹ کے لئے برجین تی جہانی ایک ہوا وہ بیٹارٹ کی ایک ہوا ہوں کے لئے برجین تی جہانی کے لئے برجین تی کے لئے برجین تی جہانے کے لئے برجین تی جہانے کی کھی کے لئے برجین تی کہا کہ برجین تی کھی کے لئے برجین تی ہوئے کے لئے برجین تی ہوئے کی کھی کے لئے برجین تی کہا کے لئے برجین تی کہا کے لئے برجین تی کہا کے لئے برجین کے لئے برجین تی کہا کے لئے برجین تی کہا کے لئے برجین کی کھی کے لئے برجین کے لئے برجین کی کے لئے برجین کی کھی کے لئے برجین کے لئے کہا کے لئے کہا کے لئے برجین کی کھی کے لئے برجین کے لئے کہا کہ کی کھی کے لئے کہا کے کہا کے لئے کہا کے کہا کہا کے کہا کہا کے کہا کے کہا کہ کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا کے کہا

## امام عامر بن شرحنا الشعني

خلافتِ فارموقی شکے چھے سال (سالہ ج) شہر کوفر (عراق ) کے معزز منا ندان "الحميرى" بن ايك لوكابيدا موا بلب ني ابن نومولوديج كانام" عامر" لكهاجو بعدس الممشعبي ك نقتب سے يادكيا كيا -

كيتے ايس كرير اپنى ال كے بطن سے (توام) جوڑواں بيدا ہوئے جس كى دج سے نہایت نحیف وضعیف تھے لیکن السّرنے اسی نیف وضعیف وجود کوستقبل يس عِلْم وفهم، قوَّت وحفظ كانشان بناديا - امام حُسِن بصرى بطيسه محدّث وفقيهه كو يركينا يراكم يس في الم شعبي كاعلم وجلم جيساكسي يس نروي كها، وه اسلام

الم شعی تو کوف می بریدا بوئے لیکن ان کی دِلی تمنا و ارزوبیتھی کی تھیل کلم کے لئے مریند منورہ جائیں جہاں سینکروں صحابہ کرام قیام فراتھے اور جومرز اسلام اورم كزجها دبھى تھا جهاں سے اقطاع عالم بى مجاہدين كے قافلے روانہ كئے جلتے تھے، چناپخہ كم عرى ميں بى مدينه منوره الكئے كم وبيش يا ج سواصحاب رسول كى ا زیارت و ملاقات سے مشرف ہوئے۔

ان ش ا کا برصحادِ م خاص طور پرستيدناعلى بن ا بى طالب ، سعد بن ا بى وقاص م زيربن ثابت معادة بن الصاحت م، الوموسى النوى ، الوسعيد الحدري م نعمان بن بشيرة، عبدالله بن عرف، عبدالله بن عباسية، عدى بن عاتم من ابو مريره رف، سيده عائم من ابو مريره رف، سيده علم عدميث حاصل كيا اور روايات نقتل كيس-

كَانَ الشَّعْنِي وَإِسْعُ إلْعِلْمُ عَظِيمُ الْحِكْم وَإِنَّهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِمَكَانِكَ (الحسن البصري ) الممشعبي وعلم بحرفظ ترعظيم بروباو وراسلام ميں اُن كابنى مقام تھا۔

امام مامرين شراجيل التعبئ

سَ بَيَا فِي عَصْلِينَ مِن شَرْعِ وَالسَّبِي مِن سَرْعِ وَالسَّبِي مِن سَرْعِ وَالسَّبِي مِن سَرْعِ وَالسَّبِي

یں سشریک تھے، امام شعبی عزوات (اسلامی جنگوں) کا تذکرہ کررہ سے تھے فراغت
کے بعد فرمایا جووا قعات شعبی میں ان سے بیں اُن سے بیں خوب واقف ہوں بعض
کوتوں نے فود اپنی اُنکھوں سے دیکھا ہے اور دیگروا قعات کومیرے کا نوں نے
مشنا ہے اکس کے باوجو شعبی می معلوات مجھ سے زیادہ بہتر ہیں۔ لا الا إلّا اللّه
امام شعبی خود اپنا ایک واقع بیّان کرتے ہیں۔ دوّ شخص اپنے حسب ونسب کے
بارسے میں اختلاف کررہ ہے تھے، ہرا یک این حیثیت کوا علی وافعن قرار دے رکا
تھا یہ اختلاف جھگڑے اور فساد کے مدود میں آگیا، ایک شخص بنوعام قبیلہ کا تھا دور کا
بنو اُک قیلے کا۔

عامری نے اپنے ساتھی اُسکری پر غلبہ پایا اور اسس کو کھینچتا ڈھکیلتا میرے ہاں ہے آیا، اُسکری نہایت عاجزی ومنت سے کہدرہا تھا کہ مجھکو معاف کردو، مجھکو معاف کردو۔ فیکن عامری بہدم محرتھا کہیں ایس بارے میں فیصلہ کردوں.

یں کے دونوں کی باتیں صنگر مظلوم اسکدی سے کہا کیا بات ہے جوتم دلیل وخوار بورہے ہو ؟ حالا کہ قبائل عرب میں تمہارے قبیلے بنوا سکد کوجن چھ باتوں میں برتری حاصل ہے وہ دوسرے سی بھی قبیلے کو میشرنہیں۔

بہنی بات تو یہ ہے کہ تہا رہے قبیلے بنوائد کی ایک فاتون سیدہ زینب بنت جمش کورسول الشرصلے الشرعلیہ کو سے اپنے نکاح کے لئے بیام دیا تھاجن کا نکاح عرمش غلیم پر ہواا وراکس عظیم رستے ہیں جر تبل این واسط تھے۔ گو یا الشراک و تعالی اور جرئیل این اس مبارک نکاح کے گواہ ہیں۔ (سورہ احزاب آیت سے) وتعالی اور جرئیل این اس مبارک نکاح کے گواہ ہیں۔ (سورہ احزاب آیت سے) یہ فضیلت مرف تمہارے قبیلے کو حاصل ہے جسس میں اور کوئی قبیلہ

مت رید ہیں۔ دقومری بات، تمہارے قبیلے بنوا سکدا کیکشخص محکّا شہن محصن کو جنّت کی بشارت دی گئی جوایک عیرمعروف ملمان تھے کسی دوسرے قبیلے کے کسی عام اُدمی کو ت بَا فِي عَصِينِي المُعامِن شُراعِل الشَّبِيُّ اللَّهِ المُعامِن شُراعِل الشَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

قوت يادراشت به

وه که کرست تھے کہ اپنی یا دواشت میں مجھی خطانہ ہوئی جس صحابی دسول سے جوبھی مرمنا ہے اس کو من نقت کی کردیا کرتا ہوں دوبارہ پوچھنے کی نوبت نہ آتی، دن داست یہی مشخلہ تھا کمسی زکسی صحابی دسول کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتا اورا حادیث رسول محفوظ کر لیا کرتا ۔

علم کی عظمت وشان میں اپنے ہم مبق ساتھیوں سے کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص هرف ایک حدیث دیول سے لئے مکک شام سے ملک بمن تک سفر کرتا ہو تو اس کا یہ دُور دراز سفر ضائع مہیں گیا۔

بعلم قرآن و مدیت کے اس عظم ذخیرہ سے باوجودوہ کہا کرتے، شعوضاعری میں سب سے کم حصر بایا ہوں لیکن میں اگر ایک ماہ تک اپنے اشعاد کنایا کروں تو بغیراعادہ کئے ہر شعر نیا ہوگا۔

ربیران در با می اگرچه این دات میں مؤثر نہیں لیکن رواح و مزاح نے اسکو اہمیت دیدی ہے۔ شعری طبیعت پرشاع کا اثر ہوا کر تاہیں اور پر حقیقت ہے کہ عام شاعر بے علی ہوا کرتے ہیں۔ (القرآن)

خدمًات اور فيصلے: -

سنبر کوفری جا مع مسجد میں امام شجی کا درس ہوا کرتا تھا، شاگردوں کی اتنی کنرت ہوا کرتا تھا، شاگردوں کی اتنی کنرت ہوا کرتی کر باری باری سے ایک ایک جماعت استفادہ کرتی ہے سلسہ صبح تا نصف النہ ارجادی رہتا، حالا نکہ یہ وہ زمانہ تھا کہ صحاب کر بھی ان کی جس برت شرف فرا میں میں وشام ہمدورفت رہا کرتی تھی ۔ بعض اصحاب رسول کو بھی ان کی جس برت شرف فرا در کی حالی القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمران ایک وفعد امام شعبی کے درس ا

يەففىلەت ماصِل نہيں -

ان کے بارے میں نبی کر یم صلے اللہ علیہ و کم نے یہ بھی فرایا تصاکہ جس کسی کویہ پسند ہوکہ وہ کسی جس کسی کویہ پسند ہوکہ وہ کسی جنتی کوزین پر چلتا بھر تا دیکھ توجا ہیئے کہ عظامتہ بن محصن نکو دیکھ لئے۔ (بُکاری وسلم)

تیتشری بات یه کم اسلام کا بههلا برجم جنگودیا گیا تھا وہ تمہارے قبیلے بنوا سُدے ایک صاحب صفرت عبداللیز بن جمش منستھ ،

میک پوته می بات پرکم اسکام میں پہلا مال عنیمت جوتقت یم کیا گیاوہ تمہارا قبیلہ رم کر سرچ

بر است میں بہلانتھ ہے۔ بہت رضوان (صُلع تحدیدیہ) میں پہلانتھ جس نے رسول النبر صلے النہ علیہ وسے میں بہلانتھ جس نے رسول النبر صلے النہ علیہ وسئے مسلے النہ علیہ وسئے مسلے النہ علیہ وسئم مدیدید ہیں درخت کے نیچے استے بہاں رسول النہ صلے النہ علیہ وسئم تشریف فراتھے۔ عرض کی یارسول النہ م اینا وست مبارک دراز کیجئے تاکہ یں آہے سے بیعیت کروں ؟

آج نے ارشا و فرایا کس بات پر بیعت کرناچاہتے ہو؟ کہا اُس بات پر جواکٹ کے قلب مُبادک ہیں ہے۔ ادران و فرایا، میرے قلب ہیں کیا بات ہے ؟ عرض کیا فتح یا مشہاوت (موت) . اُک نے ادران و فرایا، تم صبح کہتے ہو، الوکہنان بن وَہِ بِنْ نے اَکِ سے بیت کی اُک

اہ نبی کریم صلے الٹوعلیرو کم سف ابن ایک مجلس میں ارث وفرایا تھا کہ میری اُمّت کے مشتر ہزارافوا و بلاص کہ وکتاب جسّت میں وا خل کر دیئے جائیں کے حفرت کھکا شرب محص جانا کے گھکھٹے ہوئے اودون کیا ارکول الٹرم میرے حتی وُکا فرادیں کہ افٹر مجھکو اُن میں شامل فرادی۔ آب شف ارشاد فرایا اس کو گلاش متھ کی شان کر دیئے گئے اس اس شخصات اورم ما بی اُکھٹے اوران خوں نے بھی میں ویواست کی راہا نے ارشاد فرایا کہ سبقہ کے کہ گاش میں میں میں میں ارق کی جنگ میں شان میں ہوئے۔ اُکٹھٹے گار فکٹر کے مرج تھا نے

کھرتمام صحابہ ضنے ایوبنان مرکی بیعت کے مطابق بیعت کی (اس بیعت کو بیعتِ رضوان کہتے ہیں جس کا تذکرہ مور ہ فتح آیت مایس موجودہے)

امام شعبی شند فرمایا، اسے اُسکدی یہ فضیلت صرف تمہار سے قبیلے کوھا صل ہے۔ حصی ہی است، اسلام کی بہلی عظیم جنگ ( بَدُر) میں تمہار سے قبیلہ کی تعداد سب قبیلوں سے زیادہ تھی .

بیروست میشود. پرتفصیل مشنکر قبدیله بنوعام کا آدمی مبهگوت ره گیااوراکس نے اپنی مشکست تسلیم کی اوراپنے بھائی اکری سے معافی طلب کی۔

حقیقت بیہ ہے کہ اہام شعبی کا یہ خاص مزاج تھاکہ وہ مظلوم کی بہرحال مدد کریں تا ہم عامری اور اُسکری کا یہ جھگڑا فضول قسم کا تھالین اہام شعبی ہے اس خمن میں بچھرے موتیوں کو جمع کر دیا یہ ان کے وسعت علم وہم کا نیتجہ تھا۔

الشرتبارک وتعالی نے امام شعبی کوهلم ونہم کے ملاوہ بہاست وحکومت کے طور وطریقوں سے بھی بھر بورحصہ دیا تھا وہ انور خلافت میں بھی ایسے ایسے مشورے دیا تھا وہ انور خلافت میں بھی ایسے ایسے مشورے کا دیا کرنے تھے جس سے عام طور بیر انمرار بے خبر بھاکر ستے ہیں۔ ان کی اسی شہرت کی بنار بر بنوائمیہ کے نامور خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اپنے ایک گور نرتج آج بن ایمن موان نے اپنے ایک گور نرتج آج بن ایمن موری کھے انور معلم نے اپنے ایک روائم کے کسی ایسے قابل شخص کو میرے ہاں روائد کر وجو بچھے انور سلطنت میں صروری مشورے دیا کرے۔

امیر حجائع فی امیر مجانع کا امین می کوروانه کیا، خلیفه عبدالملک بن مروان فی انکاشایان شان استقبال کیا اور این انگیشر وجلیس خاص نامز دکیا، ان کوماکم کے بادشا ہوں کے باکسس اپناسفیر بناکرروانه کیا کرتا تھا۔

ا بیاسیر بی روز بر بی مرافق است بان جانا ہوا، بادشاہ رُوم امام شعبی کی فَہمَ و ذکار ایک دندر روم کے بادشاہ سے بان جانا ہوا، بادشاہ رُوم امام شعبی کی فَہمَ و ذکار علم وقا بلیت سے بیحد متا خر ہوا اور عور کرنے لگا کہ کیا عرب کے بدووں میں ہی ایسے قابل ترین افراد ہوا کرتے ہیں؟ اپنے عام معول کے خلاف چند مِفْق اِنھیں روک لیا

الم عامرين شراح ال شبئ الله المام عامرين شراح ال شبئ الفي عَد

سَ تَا إِنْ عَصْبُكِ

کہاجاتا ہے کدروم کے با دشاہ کوجب خلیفہ عبدالملک بن موان کی یہ بات بہنی ا اس ہے تووہ دُنگ رُہ گیا اور کہنے لگا، خلیفہ نے میر سے مقصد کو تا از لیا، حصت یقتاً میرا یہی مقصد تھا۔

وَ مَكُنُولُوا وَمَكُوا لِللهِ وَاللهِ مَخْذُو الْمَاكِدِيثُنَ - (الآجَ)

دافعہ مہی ہے کہ میکودی ہوں یا عیسائی، اسلام کوکب بیسند کرتے ہیں جوسلانوں کو بیسند کرتے ہیں جوسلانوں کو بیسند کرتے ہیں جوسلانوں کے بادے میں ان کی خیر نوا ہی اور تعلق خاطر نفاق اور عداوت کے بسواا در کچھ نہیں وہ فریب نور وہ لوگ ہیں جمفوں نے پورب اور امریکا کو اپنا دوست وخیر نواہ سجھاہے ، موجودہ دور سائنگہ میں اُن کی یہ منا فقت ہم شخص اپنی آئکھوں سے دیکھ رہا ہے۔

بهرحال امام شعبی شنے حکومت سے دابستگی سے باوجود نہ دین چھوڑا اور نہ و نیا کوتر جے دی وہ جہاں عام مسلمانوں کوراہ حق پر دیکھناچا ہتے تھے ممرار واعیانِ سلطنت کو بھی نصیحت ویدایات دیا کرتے تھے۔ ان کی نصیحت کسی خوف واندیشے سے متأثر نہ ہوتی تھی۔

امام زُمِرِی م الله جواها دیث رسول کو یجاکرنے والوں میں پہلے محدّث بیں کہاکرتے تھے کہ اُبل علم تومرف بچارہیں "۔

(۱) سعيد بن المستيب المستيب مدينه منوره بين -

(۲) عامرانشی عامرانشی است در در مین -

(٢) حسن البعري الشهر بعره يل-

(۱) مکول میکوان میکونامین

تواضع وانكساري: -

اس علمی حبلالت اور علورفت کے باوجود الم شعبی اسینے آب کیلئے الم ماعالم

اوران کی ذبانت وبھیرت سے استفادہ کرتا رہا، جب انام شعبی شنے اپنی وابسی کا اللہ ادادہ ظاہر کیا اور اکس پرا امراد بھی، تو بادر شاہ نے اجازت دے دی لیک بادشاہ کو ایک خانش تھی پُرچھاکیا آب کملک شام کے شاہی خاندان کے فرد ہیں ؟

ایک طلق می پوچھاکیا آپ ملک شام کے شاہی خاندان کے فردیں ؟

امام شعبی جے بہانہیں میں تواہد عام مسلمان ہوں، اببراسکورید حیرت ہوئی۔

ہبرحال جب روانگی کاوقت آیا تو کہا جب آپ اپنے بادر خاہ عبدالملک بن روان کے کاوقت آیا تو کہا جب آپ اپنے بادر خاہ عبدالملک بن روان کے کاوقت آیا تو کہا جب آپ اپنے خلاصی ان کے حوال کردیا ۔

ام شعبی جب دمشق (شام) ببونچے توسب سے پہلے خلیف سے ملاقات کی اور بادشاہ روم کی مداری تفصیلات مسئمائی اور بادشاہ کا خصوصی خطابمی حوالد کر دیا اور واپس ہوگئے کچھ دیر بحد خلیف نے امام شعبی کویا دکیا ۔جب وہ تشریف لائے تو بیٹر چھاکیا آپ نے بہ خط پر شھا ہے ؟

امَّام شَفِي مِنْ فِي مِرايا، تَهِين .

خلیفرعبدالملک بن موان نے کہا کہ روم کے باوشاہ نے آئیکے بارے میں نہایت تعریفی کلمات مکھے ہیں۔ ب

اوراً خریس یہ بھی لکھا ہے کہ اہل عرب پرتعجتب ہے کہ انھوں نے اسپنے ملک پراس نوجوان کے علاوہ دوسرے کو کیونکر خلیفہ تسلیم کرلیا ؟

الم شعبی حیز کها، امیر المومنین اُس نے آپ کونہیں دیکھا اگروہ آپ سے ملاقات کر لیتا تو ایسانہ دیکھیا۔

اس سے بورخلیف عبدالملک نے کہا کیا آب جانتے ہوکہ باور ہ ورم نے ایسا کیوں دیکھا ؟ اِمام شعبی نے کہا نہیں!

میوں دھ ہر اہم ہی ہے ہا ہم ہی ۔ خلیفہ نے کہایہ اکس سے لکھاہے کہ میں آپ پر حَسَد کروں اور اپنی حکومت کی حفاظت اور ستقبل کے تحقظ کے لئے آپ کوقتل کردوں تاکہ آئندہ تمکو کوئی ملک کا عالم نہ بنادیہ ۔ صبط وتحلل به

جیساکہ نکھاگیا امام شعی کا عِلم جیسے بلندو بالاتھا ان کا ضبط وتحسّل بھی شالی تقا ابلِ علم کے اوصاف بیں ضبط وتحسّل جس کو جِلم کہتے ہیں "وقارِ علم" ہوا کرتا ہے۔ ابل علم کو جاننے کا یہ معیار سجھا گیاہے کہ اُن بیس کتنا تملّ ہے۔

ایک اورشخص اما متعبی کے پاس ایسے وقت آیا جبکہ وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی صرورت کے ماتحت با ہر کھرسے تھے قریب آکر بگر چھا آپ دو نون میں تعبی کا کون ہیں ج

وی این ا امام شعبی و نبتاً پئست قدینے، نہایت سادگ سے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ ہیں۔ وہ شخص شرمندہ ہوگیا۔

صیفت یہ ہے کہ حاسد اور می الف لوگ ا بل علم سے اسی قسم کے بے ہودہ موالات کرکے اپنے بخفض و منا وظا ہر کھا کرتے ہیں لیکن ابلِ علم الجھنے کے بجائے ان جھوٹوں کو منزل تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔

ایک سخرے نے اکس سے کہیں زیادہ جافت کی، پُوجِھا جناب سے بطان کی بیوی کا کیانام ہے ؟ بَرْحُب تہ جواب دیا ہم اُس کی مفلِ نکاح میں شریک نہ تھے ورز ضرور بتا دیتے ۔

کالفتب مشاہیں انھیں کوتے تھے۔ ایک شخص نے کسی مسکدیں انھیں مطرح خطاب کیا اے زمانے کے عالم وفقیہم

ایسے ہی ایک اور شخص کے جواب میں کہا تھا کہ اس مسئلے میں سیّدناع بن الخطابُ اور سیّدناع بن الخطابُ اور سیّدناع کی اور جناب کیا ارشاد اور سیّدناعلی اس عرب فراتے ہیں ، سوال کرنے والے بی و

ا ام شعبی شرم وحیاسے مسکرا دیئے اور فرمایا میری دائے کا کیا وزن سہے جبکہ ۔ سیدنا عرب وسیدنا علی مغ فرما چکے ہیں ۔

ا ام شعبی مے اخلاق وعادات میں یہ بات نمایاں تھی کہ وہ بحث و مناظرہ ، او اخلاف و انتشار کو پسند نہیں کرتے ۔ فضول اور لا یعنی باتوں سے ہمیشھ مونے فار کھانے کہ اس بات میں کلام فرائے جس کا نفع وُنیا اور اَ خرت میں مثنا ہو، بحث برائے بحث، مرائے بحث، تنصرہ برائے تبصرہ ، تنصید برائے تنصید حق کہ تحقیق برائے تقیق کو اضاعت وقت اور ذہبنی وفکری صلاحیتوں کو ہما گذرہ کرنے کے مُرادف سمجھا کرتے،

ایک فیص نے سیّدناعثمان موسیّدناعلی نوکے اختلافات کے بارے میں بگوچھاکدان بس کون حق پرتھے ؟

جیاب مرایا کہ قیامت کے دن جھے ہے اس بارے میں پوچھانہیں جائے گایں نحواہ مخواہ کسی ایک کامقابل بنکر حضور رب میں کیوں آئیں ؟

حقیقت یہی ہے کہ ایسے معاملات میں اسلامی تعلیمات کچھ ایسے ہی ہیں ا جس کانہ کوئی حاصل ہونہ محصول، فرمنی وفیکری عیّائشی کے سوا اور کوئی فائدہ نہیں۔ (مورَه بقرہ آبت مالا) المام طاور والمراب بيسان

مَّا رَأَيْتُ عَالِمُاقَطُّ يَقَوُّلُ "لَا اَدْرِیْ" اَكُنْرَيْنُ طَاوْسٌ. (صْظلى بن ابى سفيان) الم طاوس كے علاده كسى عالم كوبكثرت الاورى كمِتا بنين ديجها. الم شبی کم کرتے تھے کہ یں نے ہراکس مقام پرجانے سے پر بینرکیاہے جہاں تھے تحالف ملاکرتے ہیں۔ اپنے غلاموں اور اتحتوں کو ہیں نے کہی بہیں مادا ہے، میرے عزیزوا قارب میں جوبھی مقوض نوت ہوا ہیں نے اکس کا مشریض ادا کر دیاہے۔

مردیہ ہے۔ اور اکمڑیہ بھی فرمایا کرتے کہ ایک دیہاتی کی نصیحت کویں کبھی فراموکشس نہ کرسکا وہ میری فیلس میں آیا کرتا تھا لیکن ہمینڈ فاموکش رہا کرتا۔ میں نے ایک دن اُس سے کہاتم بات کیوں نہیں کرتے ؟

اُس سے کہاتم بات کیوں نہیں کرتے ؟ کہا ''خامی ٹی سلامتی ہے اور شنے سے علم زیادہ ہوا کر ماہے ، کان کا فائدہ خوداً دمی کو ملک ہے اور زبان کا فائدہ دوسروں کوجا تاسیے ''

امام شعبی آسس جکمت والی بات کوتا حیات بیان کیا کریتے اور فرایا کریتے کہ مجھی است علموں سے بھی جکمت والی بات کوتا حیات بیان کیا کریتے اور فرایا کریٹے میں وفات آ پائی - امام شعبی می میطویل حیات احا دمیث نبویم کی نشروا شاعت میں عرف ہوئی ہے امام شعبی محد میں دفارت کی اطال عربی توفیا ماں۔

الم مسن بُعريُ كوجب وفات كى اطلاع بلى توفرايا . "الشرتبارك وتعالى شعى بررم فرائ وسيم العلم عظيم الجالم تعيد" وَ الْتَحَمَّ لَا يَثْنِي بَدِتِ الْعَلَمْ يَنْنَ .

#### -مُرَاجِعُ وَمَا خُذ<u>-</u>

حطبود وزادة المعادف الملكة العربيالسنودير مصامحات مطابق م<u>19</u>06ء

## دُولت اور اہلِ دُولتُ سے بیزاری بہ

منیااوراس کی ندتوں سے بہت دور تھے زندگی بحرونیاوی لذتوں کی واہش نه کی، ہمیٹ پیرونعاکرتے رہے۔

"اللى ال ودولت كيد إيمان وعلى كي دولت عطا فرما" ایک وفد کہیں سے روبیہ پیسہ گیائی دن ایک سزایاب قیدئی کو اسس کا ا جُرمانها ما کرے چھڑا گیا۔

ارباب حکومت اور ایل ترویت سے تا حیات دور رہے۔ ان لوگوں کے ساتھ ا خلط مكط كوبهت براش خيال كمية تھے۔

ایک وفعہ امیر محد بن یوسف نے جتاح بن یوسف کا بھائی (جویمن کا حاکم تها ) اینے خصوصی قاصدسے کہا کہ تم کسی طرح بھی طاؤس کومیرا ہریہ پہو پچادو وہ کسی کا برية تحف فتول نهيس كرتے ، اگرتم اكس مهم ميس كامياب موسكة توين تمهين خفوصى

ينا يخرقا صدا شرفيول سے بھرى تھيلى ليكراكيا اور مختلف تدا بيروريل سے امام طاؤس کی فدمت یں ما فزہوا اور یہ کہ کرتھیلی بہت کی کم امیر محد بن یوسف نے اکپ کوملام عرض کیاہے اوراکپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پہنٹ کیا کہے اور اُمّید ظام ہر کی ہے کہ آپ شروب قبولیت سے سرفراز کریں گے۔ وہ آپ کے اخلاق کر یما نہ سے بوری پوری توقع رکھتے ہیں۔

امام طاؤ كس الني بهلا جُديبي كيا، فيفكواس كى فرورت نهيل سهد

قاصِدے دوبارہ سہبارہ احرار کیا، اسس پر امام طاؤ کس جو دوسری جانب

آ بخراس ب رفى برقامداً في كفرا ابوا اوريطة بطة تشيخ كي نظر سي بكرمكان ك

## امام كاوس بن كيسان

طاوس بن کیسائ مین کے باشندے عجی النسل تھے علی فضل و کمال کے لحاظے ان کاشمار کبارتابین میں ہوتاہے۔

علم نوی محصے بیں کرو علم وعل کے لحاظے براے علم می شمار کئے جلتے ہیں۔ بعلم حدیث وفقہ میں ان کی حیثثیت مستم تھی ، بچاس سے زائدا صحاب رسول سے 🗽 سترف ملاقات بائى سب اوران كے چشم وليفن سے سيراب موست بي خاص طور يرصفرت عبرالشربن مسعود رضى الشرعنة صحابى رسول مكي علم وفقهست زياده

علاوه ازين حضرت عبدالشربن عباكس دخى الشرعنة كخصوصي شاكردون

علام (بن فل كان منعق بن كان نَقِينُها جَلَيْكُ أَنْقَدُ رِوَفَعُ الدِّكُورِ اللهِ (جلیل القدر فقیهم، بلند مرتبه امام) علم وفقہ کے علاقہ تبییز حاب بیں یمن کے ابن سیری ا

محدّث ابن حبّان ما بیان ہے کہوہ یمن کے عبادت گزار بزرگوں میں تھے ا انهي نمازس اسقدرعتق تهاكه بسترمرك يرتجى كفرط كفرط نمازاداك جِالين عَجُ أواكمَةَ ، طوافِ بيتُ الشّرين نهايت خامون رست ، كِسى کی بات کا جواب مروسے۔

فرمایا کرتے، "طواف نمازے " (الحدیث)

الم طاوَى بن كيسان م

ج بیت الله کے لئے مکہ المکرمہ آیا۔ حرم مکی پس اپنے قاصدے کہا حاجیوں پرائکر کوئی صحابی رسول ہوں تو انھیں ہے آؤ ؟ پس چندمہ اکل دریافت کرنا چاہتا ہوں . لوگوں نے کہا امیرا لمومنین ! دورصحابہ ختم ہوجیکا ہے اس وقست یہاں کوئی صحابی موجد بہیں ہیں .

کها، بیمرکسی تا بعی کوزهمت دو،

چنا پُخدا مام طاؤس بن کیسان ملائے گئے جوجا جیوں کے ہجوم میں ایک۔ جانب مشغول عبادت تھے۔

جب یہ فلیفہ ہشام بن عبدالملک کے پاس آئے تواکس کے فرش کے قریب اپنے جوتے اُ تاکر رکھ دیئے اور بے کتفی وسادگ کے ساتھ بخیر کسی شاہی القاب صرف نام نیکر السّلام علی کم پائیشام بن عبدالملک کہا اور بازو بیٹھ گئے۔

ہمشام کو اِن کا یہ طرز عمل ناگوار گزرا کہ سلام میں نہ امیرا کومنین کہا نہ نام میں کنیت شام کو اِن کا یہ طرز عمل ناگوار گزرا کہ سلام میں کنیت شامل کی اور بغیر اجازت بازئو بیٹھ سکئے۔ اور سب سے زیادہ ہے اور بی کی کہا سینے جوتے شاہی فرمش پر ایک جانب دکھ دیئے۔ اس غیر شاہی اواب واکرام پر ہشام بن عبدالملک کچھ دیر صنبط کیا بھراسطری بول پڑا۔

اے طاؤس تم نے امیر المومنین کا کرام نہیں کیا اور ندشاہی آواسی۔ بجالائے، عام انسانوں کیمار سلام کیا اور بخیر اجازت بیٹھ گئے۔

المام طاؤس وشفي نهايت سكوك اور وقارس جواب ديا-

جوتے میں نے ثنا ہی فرش کے ایک جانب رکھدیئے یہ کوئی گستانی نہیں کی میں تو ہم روز باریخ مرتبہ حرم شریف حاضری دیتا ہوں اور اپنے جوستے اس حرم پاک کے ایک جانب رکھد باکرتا ہوں۔ اس عمل پر نہ مجھی رہ العزت ناماض ہوا اور نہ مجھے پر کرفت کی ۔

بیت کا یرکہنا کہ میں نے آپ کو امبر المومنین کے نقب کے ساتھ سلام نہیں کیا،

سَرَ بَالِينَ عَسَيْسِينَ المَاطِلَوَسِ بِن كِيمانُ

ایک محراب میں تھیلی دکھدی اوروایس آگرا میر خمد بن یوسف سے کہا، آپ کا پر یہ وسینے میں کامیاب ہو گیا ہوں ، شیخ طاقس نے آپ کا بریہ قبول کرلیا ہے۔ (لیکن امیر کواسکے بیان پر اطبینان زہوا اوروہ خاموش ہوگیا۔)

وَ وَ عَلَيْ مِفْتُوں بعد امیر نے سابقہ قاصد کے ساتھ دُوّاور قاصد امام طاؤک ہے اسے کہنا کہ گزشتہ ہریہ غلطی سے کے یہاں روانہ کئے ، اور انھیں یہ پیام دیا کہ امام سے کہنا کہ گزشتہ ہریہ غلطی سے اس کے یہاں یہوئے گیا در اصل وہ فلان شخص کی خدمت میں پیش کرنے کو دیا گیا تھا براہ کرم وہ ہریہ واپس کردیں ۔

الم مطاق سم في تعب يركهانى مسى توفر مايا، كها سكا بريه، كيسابديه، من تجهي كسى سف واقف بول و دونون قاصدون في يهله قاصدى طرف في الشادر في كمرسك كها إنفول في يعن كيا تها . الشادر في كمرسك كها إنفول في يكو يعيش كيا تها .

الم طاوس شف حب اس قاصد سے پوچھاتم نے کب دیا اور کیا دیا ؟
بس اس سوال سے اس پرکیکی طاری ہوگئ اور اُس نے حقیقت ظاہر کردی
کم آپ کے مسلسل انکار پریں نے وہ تقیلی آپ کے مکان کے فلاں محراب میں رکھدی
تھی اور یہ خیال کیا تھا کم آپ کسی بھی وقت استعمال کرلیں گے۔ جب دونوں قاصدوں
نے جاب دیکھا تو تھیلی جوک کی توک رکھی تھی البتہ اکس پرمکڑی نے ابنا جالا تان دیا
تھا اور وہ نظوں سے پوکٹ یدہ ہوگئ۔

پیمران دونوں نے وہ تھیلی اُتھالی اور امیر فرین پوسف کوپیش کردی۔ اس واقعہ نے امیر کوا تنا متا ترکیا کہ وہ زندگی بھرانسوس کرتار ہا اور اہم طاؤس کے سے کوئی تعرض نہ کیا۔

ايث واقعربه

مشهور أموى خليفه بهشام بن عبرالملك اين زمان خلافت بي ايكسال

الم طاؤس بن كيمان الله عصيفي الم طاؤس بن كيمان الم

یہ کہکراہام طاؤس بن کیسا ن اُتھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ کوسلام کر کے رُخصت ہو سکتے۔

### إمام طَاوُسٌ كَابُرْهَا بِإِ بِــُ

امامطاقس بن كسان منطويل عربائى ب ليكن عركى يه طوالت رأن ك علم وعلى من مرك المحالم فهي ، حا صربحوابي ، وعل من كرورى بديداكى نه عقل وفهم من فرق أن و ديا، معامل فهمى ، حا صربحوابي ، وعلى من مرود الشت سب بحمد ايست من محفوظ تصاجيساك جوانى كى حالت تقى .

ملک شام کے ایک محدث عبدالله شامی کہتے ہیں کہ امام طاوس کی ملاقات کے لئے طویل سفر کے کوفرائیا، یومیری بہنی ملاقات تھی اس سے پہلے امام طاوس کو دیکھانہ تھا۔

دروازے بروتک دی ایک بُوڑھاضعیف نکلا، یں نے سُلام کیا بھر پُوڑھا کیا آپ طاؤس بن کیسان ہیں ؟

بورسط في جواب ديا منس من أن كا بيتا مول!

میں نے اِن کے ، تُرقعابِ اور صُعُف کی حالت دیکھ کہ کہا بھر توآپ کے والد مُرھابِ سے معذور وا با بہج ، مختل الحواس ہوگئے ہوں گے اور پس تو دور دراز علاقہ سے علی استفادہ کے لئے آیا ہوں ۔

بُورْسے صاحزادے نے کہا، افسوس تمکویہ علیم نہیں۔ کِمَّا بِ النَّدِکے حاملین ورازی عرکے باعث مختل الحواس، بے علم وفہم مَ قِبَا فِي عَصْصِيدَى الم طاوَس بن كيسان

يەاس ئے كەتمام مىلمان آپ كى خلافت سے تفق نہيں ہيں بھريں آپ كو «اميرالمومنين "كيسے كم سكتا ہوں - «اميرالمومنين "كيسے كم سكتا ہوں -

يَا َ ذَا وَدُ ، يَا مُسُوْسَى ، يَا يَسِي ، يَا مَ كَرِيًّا ، يَاعِيْسَى (عَلَيْهِمُ السَّلَام) البته الترتبارك وتعالى نے اپنے وشمنوں اورگستا خوں كوكمنيت سے بكادا ہم . تبتت يَدَ آ آ بِي نهيد . (الآية)

ر الآب کایہ اعتراض کمیں آپ کی اجازت سے بغیر بیٹھ کیا، مینئے۔ یس نے امیرا لمومئین سیدناعلی بن ابی طالب شے سے شنامے فرماتے تھے، "اگر دُنیا بیں کسی جہتی شخص کو دیکھناچا ہو توایسے شخص کو دیکھ لوجو خود تو بیٹھا ہوا ہے اس سے اطراف لوگ اُ دب سے کھڑے ہیں " اے خلیفہ میں نہیں چاہتا کہ آپ اہل ناریس شامل ہوں ، اسس سے میں میں میں گھرا۔

ہشام بن عبدالملک اکس وضاحت برکشرمندہ ہوا، چند لمحات گزرنے بھی نہ پائے کہنے دگا، یا اُباعبدالرحلٰ (طاوّس) فجزاک النّدُ نیرٌ ا آپ مزید نصیحت تصحیح یں آپ کی نصیحت کا محتاج ہوں۔

ا ام طاؤکس سے کہا شنوایں نے امیر الومنین سیدناعلی نیسے سے ناہیے - ما تر تھر :

"جہم کی ایک وادی میں موسے موسے لمبے ستون جیسے سانی اور نجر میں میں موسے موسے لمبے ستون جیسے سانی اور نجر میں ک جیسے بھتو ہیں، یہ درندے ونیا کے ان حاکوں کو کاٹیں سے اور ڈسیں سے جو اپنی رعایا ہیں انصاف بہیں کرتے تھے " الم طاؤس بن كيسال ا

مَا قَا فِي عَصْكِسِنَ

الم طاؤس بن أ

مَ بَا بِيٰ عَصْبِينَ

اوراپنے قریب بٹھالیااورایک شاہی نکیہ بھی پیش کیا تا کہ بیں اس کاسہارالوں۔ پھراُس نے چندمسائل دریافت کئے جبکوجا نناچا ہتاتھا۔

اس درمیان ایک ماجی لبتیک اللهم ببتیک کهتا به واقریب سے گزراجس کی آوازیں بحصرا بسا ارتعاکث وسوزتھا کہ منتنے والوں کے دل بچھٹے جارہے تھے.

عَلَيْ حَالَ مِنْ الْمِنْ أُدَى مِنْ كِهَا دَلاَ اُسْ حالِى كُولِيْ أَوْ بُوجِهِما تَو يُوجِها اللَّهِ مِنْ مِ د از بيري

حاجی نے کہا، یں ایک مسلمان ہول۔

جی سے کہا میرایہ مطلب نہیں میں جانتا ہوں کرتم مسلمان ہولیکن یہ بتاؤ تم کِس ملک کے ہمو؟

ماجىنے كہا، ملك يمن كابات نده بول ـ

جیّات نے جب پرمسناتو پُوجِھاتہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ (ملک یمن کا یہ حاکم حجّاج بن پُوسف کا چھوٹا بھائی محد بن پوسف تھا جس کو حجّاج نے حاکم یمن بنایا تھا)۔

ں سے مالیں ہو یہ ہوئی ہے ۔ حاجی نے کہا ، وہ تروتازہ ، فرَبہ جسم ، نوش لباس نوجوان اُدی ہے ۔ حجاج نے کہا ، میراسوال اس کی محت کے بارے میں نہیں ہے ہیں اُس کے

عا دات واطوار معلوم كرناچاً بهتا بيون ؟

حاجی نے کہا، وہ نہایت کلم وزیادتی کرنے والا، بندہ نفس ،اپنے خالق کاناتشکرا فسق وفجور کا مشیدا انسان ہے ، اسس کو اپنی رہایا سے کیا تعلق اپناعیش و کطف ہی مقدودہے ۔

ہی مقعود ہے۔ حجّات اسپنے ہم نسٹینوں اور حاجوں کے بجوم میں حرم سنے ریف کے اندراپنے کھائی کا یہ مکڑوہ تذکر ہ مشنکر سخت نادم ہواا دراسکا چرہ مثرم سے ممرخ ہوگیا۔ بھرسنجل کرکہا اسے شخص تیری یہ جُماَت کیونکر ہوئی کہ تومیری موجودگی میں منہیں ہوجائے ان کا بیلم وفہم، ذکا وصفا، تقویٰ وطہارت سب کچھاپنی حالت پرقائم رہتا ہے۔

بیمریس تھریں واخل ہوا، امام طائرس کوسلام کیا اور ابنی حاضری کی عرض یان کی۔

مشیخ طاؤس بن کیسان شنے میرا استقبال کیا اور نہایت مجسّت وشفقت سے فرمایا، یُوجیو کیا چاہتے ہو؟

میں نے کہا، بہلے تو میں آب سے اپن ذات کے لئے خصوصی نصیحت چا ہتا ہوں بھر احاد سیٹ شریف کا درکس لوں گا۔

ام مُطاوَسُ شنے فی البدیہ کہا شنو! میں تمکو کمتبِسماوی ( تورات ، زُبور ، انجیل اور فراک تکیم کی دورہ ہے۔ انجیل اور فراک تکیم ) کی بیش بہا نصیحت بیان کرتا ہوں جو بان کتابوں کی دُورہ ہے۔ فرمایا :- (۱) الٹرتبارک و تعالیٰ کا خوف اسقدر غالب ہونا چاہیئے کہ بھراور کوئی خوف ، خوف ،ی ندرہے۔

(۲) اسی طرح اُس کی ذات عالی سے اُٹمیدو توقع اس کے خوف سے زیادہ رکھنی چاہیئے کہ پھر کسی سے اُٹمید ہی زرہے۔

(۳) دوسروں کے لئے وہی چیز پسند کروجوایی فات کیلئے بہند کرتے ہو۔

ايك چوتها واقعهُ بر

الم طاوّس بن کیسان یکت ہیں۔ ایک سال میں مُدّم المکرّمہ میں تھی تھا، مشہورزمانہ امیر حجّاج بن یوسف جے اوا کرنے می المکریمہ کیا اور حرم شریعت میں بیٹھکر اسینے کا دندے کو یہ بیام دیکر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المومنین جیّاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔

یں نے اس کی طبی قبول کی اورائس کے باس اکیا۔ جاج نے میرا اکرام کیا

الم طاؤس بن كيسان الم الم الم عن الم عن الم عن الم عن الم عن الم طاؤس بن كيسان الم

امراروسکاطین سے بیزارگی:

می می این عیدید کا بیان ہے کہ حکومت اور اہلِ حکومت سے گرز کرنے والے تین شخص گزرے ہیں۔

حضرت الوذرعفاري (صحابی ربول ) اینے زمانے ہیں۔ سفیات توری اور طاؤس بن کیسان آبنے اپنے زمانے میں ۔ إن حضرات کے ہاں اُمراروس کا طین کا معولی سااحیان بھی برداشت نہ ہوتا تھا۔

ایک مرتبه صفرت انجوم پر دہ نسکے خاص شاگرد و مہب بن ممنبہ م امرار و تقاضہ کرکے صفرت طاؤس کو یمن کے حاکم محد بن یوسف کے ہاں سے گئے۔ اکس وقت سر دی کا زمانہ تھا امام طاؤس بن کیسان سے جسم پر سبکے پھیلئے کپرطے تھے۔ امیر محد الله بن یوسف نے ان پر ایک گرم چا ور ولوادی اس کھی امام طاؤس سے کندھا ہلاکر کیا ور الله الله کہا الله طاؤس سے کندھا ہلاکر کیا ور الله الله کہا ہا م الله کہا ہا میں محد بن یوسف کو یہ عمل ناگار گزرائین وہ صبط کرگیا۔

وائسی پر وُبہب بن منبرد نے کہا، طاوس اگرتم کو چا در کی فزورت بھی نہ تھی تو قبول کر لینے میں کیا حُرج تھا، اسس کوفروخت کرے کسی عزیب کی مدد کی جاسکتی تھی ؟ اِمام طاوُکس می نے جواب دیا، یہ بیں نے اکس سے کیا تاکہ اُنے والے علمار امراء سے بے نیاز رہایں۔

یمی امیرمجربن یوسف نے امام طاؤس کوزبرکتی اپنی مکومست میں تحصیداری کے عہدہ پر ما مورکیا تھا۔ امام طاؤس کے جبورا قبول توکرلیا لیکن دقی وصولیات حاصل نہ کرسکے۔ جوشخص تذر داری پیشس کرتا اس کوقبول کر لیتے اور جوانکاد کرتا اسکی کوئی فہمائش نہ کرتے ، بس تحصیداری پوری ہوگئی۔ چندونوں کے بعدا میر نے خودا نھیں محرول کرویا۔

عليفه عربن عبرا موريز المتوفئ سنايع بب سندخلافت برييته تعام طاؤس

سَ بَالِيْ عَسْسَكِسِينَ إِلَا اللهِ اللهُ اللهُ

و على الاعلان اس كى بُرائى بيان كرے، جب كرتجھ كومعلوم ہے كہ وہ ميرا عزيز عجه أنى ، في بسنديده شخصيت و باعزت حاكم بھى ہے ؟

حاجی نے بُرحُب تہ جواب دیا، وہ آپ کے پہاں اتناباء تت نہیں جیساکہ یں اپنے ا اکس رب کے سامنے باعزت ہوں ، جبکہ میں اکس کے باعزت گھر کا طواف کررہا ہوں ا اور اکس کی ندا پر لبنیک اللہم لبنیک کہہ رہا ہوں اور فریضر کے اُداکررہا ہوں۔

یہ تکخ و تُند کلام مُسنکر بختان خا نومش ہوگیا، اور وہ حاجی، بحوم میں داخل ہوگیا۔ امام طافس بن کیسان کہتے ہیں کراس کی یہ حوصلہ مندی اور بے فی دیکھکر میں نے دل میں کہا کہ یہ کوئی غیر معمولی انسان ہے اکس کا تعارف لینا چاہئے تیزی سے میں اکس کے بیجھے گیا، دیکھا کہ وہ غلاف کو بھا ہے ہم ایس کو دیگائے یہ کلات کہ در ہا ہے۔

ٱللَّهُ مَّدِيكَ أَعُودُ وَبِجَنَا بِكَ ٱلْوُدُرِ

توجہ ہے، اللہ ایس آپ کی بناہ چا ہتا ہوں اورا کی جناب ہی حفاظت ہی۔ اسس طرح وہ مجھے دُعائین بیڑھ کر حاجیوں کے ہجوم میں نظوں سے غائب ہوگیا، مجھ کواس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہوں کی اور اُمید بھی نہ رہی کہ مجھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی دات ہجوم میں مجھر نظر آیا، میں اس کے قریب بہو پنج گیا وہ دُعا بیں مشغول تھا، اس کے یہ کلمات ہیں نے سنے۔

"اے اللہ! اگراپ میرے جے اور میرے عمرے اور میسری بیٹ اللہ حاضری کو قبول ند فرمائیں تومیری زعت ومشقت کے اُجرے مجھبکو فروم ند فرماہ

ا برسے جھنو حروم مرمور یہ کہکر وہ شخص میمر بیمؤم میں خائب ہوگیا اور میں اتھ کہا اُرہ گیا۔ (اہلِ تصوّف کے حلقہ میں ایسے افراد کو رجال انفیب کہا جاتا ہے)۔ وَاللّٰهُ اللّٰمُ الْعَلَمُ - الم طادُس بن كيسال<sup>2</sup>

الم طاؤس بن كيسان الم

منفورعيّاسي ان كى يكفرى باتين صنكر دونون كورضت كيا-حضرت عبداللربن طاؤس شن كها بم تويبي چاسية تھے۔ امام مالك وفرات تھے كماكس واقعر مے بعد يس مفرت عبد التربن طاؤس ا کی جرأت وحداقت کامعترف ہوگیا۔

ابل علم کے یہ سلوک دراصل ند بداحلاقی ہیں نہ خشک مزاجی، تعلیم وتربیت کے مختلف اطوار ہواکرتے ہیں جومل وقوع کے لحاظسے مزدری اور معنید نا بست

متکبتروں اور ظالموں سے ساتھ جوعنوان اختیار کیا جاتا ہے وہ تواضع بیسند [ انکسار مزائ والول کے لئے مناسب نہیں ہوتا، اس طرح اس کا برعکس معاملے الل علم کے مذکورہ واقعات اسی حکمت ومصلحت کے تحسّت بیمٹس آئے ہیں، جو

ا نوجوا نول کی اصلاح:۔

الم طاؤس كونوجوان نسل كى جدّت بُسندى، جال دّهال، غيرمُ دانه وضع قطع ا سے سخت نفرت بھی وہ ان کی اس حالت کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ قریش کے چند خوش بوشاک ، جدت بسند نوجوا نوں کو دیکھا تو فرایا ا تم لوگ ایسالبائس کیوں استعال کرنے ہوجو تمہارے بروں نے نہیں پہنا ہے اورايسي چال كيون چلتے ہوجس ميں نسوانيت كي نؤيؤ ہو

ایک دفعه اینے صا جزاد سے عبال الرطاوس کو اس طرح تھی حت کی . بييًا! " إبلَ علم وفهم كي صحبت اختياد كروتم الأجهى شَمَار إن بين بهوجائيكا جابلوب، غافلون کی صحبت سے بچوورنہ تم اس طبقہ میں سمّار ہوگے ۔ اور يه بات ا چى دار جمدلوكه مر چيز كاايك فقدر مواكر تلب، انسان كا

نے انھیں یہ خطار کھا۔

"اُگرائب چاہتے ہیں کراب کے تمام کام الجھے ہوں تواقع لوگوں کوعہدہ دیےئے۔" اس نصیحت برخلیفه عمر بن عبدالعزیز شنے جواب دیا۔ سميرى بَصِلا ئى كے كئے آپ كى ينصيحت كافى ہے "

صاحبزادیکی حکایت:

امام طاؤس مے صاحرا دے عبداللہ بن طاؤس مجی اسینے بایب امام طاؤس کے بهم مزاح شمع عباسي خليفه الوُجعَفر منصور (المتوفئ مه الماح) في احداً ما مالك المرابع مالك كوائينے يہاں طلب كيا ، خوا مى تخوا ہى دونوں منصور ك درباريس لائے گئے۔ خلیفه منصور عبّاسی نے صاحبزادے عبداللّہ بن طاوس مسے خواہم شاہم ایک ان صفرات کی دعوت و تبلیغ کا خاص عنوان رَاہے۔ كى كرايين والدطاؤس بن كيسان مى كوئى ايك اور روايت مستاتين ؟ صاحزادے نے یہ حدیث مشنائی۔

"قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب استخص کو ہوگا جوفدا ى حكومت ميں بترك كرے كار يمن ظلم كرے كار إن الميشوف كَظُلُمُ عَظِيْمَ الآية)

يەنقىيىت ودەدىت سنكرمنھورى اسى خامۇش بوگيا . چندلمى ات بورىفرت عبرالتر بن طاؤس سے کہا ہے کہ کے کی دوات قلم دیجئے ، لیکن صاحبزادے نے تعيل ند كي منفور كوغصه بهي أيا اورتعجب بهي موال

بو بھا، دوات قلم آپ سے آگے رکھی ہے آپ کیول نہیں اُ تھاتے ؟ صاجىزادى عبُرالترن طاوس في كما أكراك اس سيكوني طالمانه كلكس مجمّع تواسس میں میری جی شرکت ہوجائے گی اس لئے یں نے احتیاط اختیار کی ہے۔

تَ بَّا نِي عَڪِيشِي المام قاسم بن فحشدا ان کے اس ذوق کوشن قبول بخش کا سیار او حورتک جاری دا التار تعالی ہے ۔ ان کے اس ذوق کوشن قبول بخش بلاندارہ میں ج کے موہم میں جوان کا چا لیٹواں ج تھا پوم عوضہ سے ذوّ ہوم پہلے احرام کی حالت میں اس دُنیا سے کوچ کیا اور ارمنِ مقدّس كُوْكَانَ فِي مِنَ الْأَمْرِشَى ءُكُولَيْتُ ٱلْقَاسِم بِنَ هُحَيِّدِ الْخِلافَةَ. (عمربن عبدالعزيزر) اگر جھکو اختيار ہوتا توقاسم بن محدُ كو اپنے بعد خليفة نا مزد كرتا۔

المام طاوّس بن كيسان الم سَ قِيَا فِي عَصَيْدِينَ

اعلى مقصداين وين واخلاق مين كمال ببياكرنامي"

### وَفَاسِتُ :-

جيساك كرستة صفحات يس محقا جا جيام عاوس بن كيسان على اور عرب بحرث كاكرت تصحب كاسبلسلة اخرعرتك مادى را السرتعالي في کو اپنا اُبدی مِصُکانہ بنالیا ، اور پولم الحشر بتیک اللہم لتبیک کہتے اٹھیں گے۔ جنازے میں اثنا ، بجوم تھا کہ چلنا دخوار ہوگیا ، ہزاروں حاجیوں کے ہاتھ سُبردِ

فَجَنَاكُ اللهُ أَكْمُ مُن الْجَزَاء ، وَمَا أَطْبِ دِينَه وَخُلُقَ م ا

## -مرًا جع ومأخذ

(۱) طبقات ابن سعدٌ ج ٤ ـ ٥

(٢) تهذيب التهذيب ج٥-

(٣) ابن خلکان ج ۱-۵-

(۴) شذرات الذبهب ج ۱-



# حَضِرَتُ القَّامِمُ بِنْ مُحِدِّنَ أَبِي بَرْهِ

### تعارف وسلابه

حضرت قاسم بن محرة اليسے جليل القدر تابعي بيں جن كے والد محد بن الوكم اور واواخلیفة رسول السرسيدنا ابوكرمتريق م اوروالده شا وكسرى (ايمان كے بادستاه یز د جرد) کی صاحبزادی اور بھو بھی صاحبہ اُم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ منہیں۔ یہ فعيبيه بهبت كم انسانوں كوبلاسے -

حضرت قاسم بن محرر ابني اس سالي شرافت وسيا دت كعلاوه علم وتقوي يس ٱن سات فقيار مدينه مين شامل ہيں جنكو مدينةُ الرِّسُول كَ ْ فقيهارِ شُسْيُعِهُ كِهَا جَا مَا ہِے۔ مضرت قاسم بن محريم كوخاندان نبوت سے جو قرب حاصل تصااس كايہ نتيجه ظاہر ہواکہ وہ ستقبل میں امام اور قائد کی حیثیت سے مسلمانوں کے سئے نور بدا میت

ان کی پیدائش خلافت عنمانی فیے آخری زملنے میں ہوئی جبکہ ملتب اسلامی میں ا منافقوں اور فسادیوں کی ریشہ دُوانیاں عُرُوح پرتھیں اور ملک کانظام دَرہم برہم کیا جار إتصار اسى منكامه ين سيسر عليفرستيدناعتمان بن عفان منك مظلومانه شهادت كا واقعه بھی بیش آیا جس سے ملک میں مزید افتراق وانتشار بیدا ہوگیا۔

تقرئ وطهارت قيامت مك يجعمها نوس يجيئ مشعل داه كي بينيت ركه البعد -

الك شاميس مصرت معاويه بن إلى سفيان أورملك مصريس مصرت محدين ابد بجرام کی حکومت تھی جنگوامپرالمومنین سیدناعثمان شف نامز دکیا تھا۔ سیدناعثمان منگی شہا درت کے اکس الناک حاوثہ کے بعد مدینہ منوّرہ کے مسلمانوک نے مفرت علی بن ابطالب كوخليفه نامزدكيا اورإن كى بيعت كوقبول كرليا ـ

بهرستيدناعلى اورحضرت معاويين كورميان اختلافات ببيدا موسكة جو مسلانوں میں قتل وخون و اختلافات و انتشار کاباعث بنے۔

قاسم بن محداور إن كى ايك كمين بهن كومدينه مؤدّه سے إن كے والد وربن ا ہوبجر کے پاس دوانہ کردیا گیا جہاں وہ ملک مفر کے حاکم شخصے لیکن خلافت کا یہ انتشاد محدبن ابوبحرى شهادت پر يورا برا. بهران دولؤ ب بچول كومد بندمنوره والبس

نودقاسم بن مرارين يتيى كاواقداس طرح بيان كرت بير

خصوصی تربیخت به

جب میرے والد محدین ابو بحر ملک مصری شہید مو گئے تو میرے چیا عبالر حمان بن ابو بجرية محصك اورميرى كسن بهن كو مدينه مؤرّه ك كست جارى بيفوي صاحبه ا أمَّ المومنين سيِّده عائشه صدَّ لقرف إين بهائى عبد الرحل بن الديمرش بمين كود ا نے لیا اور بیت نبوی یس ہماری پرورٹ کرنے لگیں -

س فریم نهی در درگی میس کسی ما نباب کوایسا شفیق وکریم نهیس دیکها جیسا که کیمونچی صاحبہ کا ہمارے ساتھ برتاؤر ماہے وہ ہم دونوں ہمائی بہن کو پہلے اسینے ا با تھے سے کھلاتی بلاتی اور ماباتی کھانا خود تناول کرتیں - ہمارے کھیل کوداور کھانے ييني ، سونے جا گنے كے اوقات مقررتھ وقت برسارے كام خودا بخام دياكرتى تھيں مين ايني يتيي كاقطعًا احسائس موسف مزويا.

مَ يَا إِنْ عَصَيْنِي

عاتشه صدّيقه خسه دورى برواشت مذكرسكا وقتاً فوقتاً ببيت عاتشه ما كرمااور كفي هي ال ﴿ صاحبه سے ربول الله علیه الله علیه وسلم کے عادات واطوار اوراک کی زندگی کے حالات المعلوم كراايك دن مين في تيكوي جان صاحب عرض كيار

المَجْرَهُ مِتْرَفِيتٌ كَى زِيَارِتٌ : ـ

آباں جان! رسول الشرصل الشرعليروسلم اورآب كے دونول رفيق سيّدنا الوكم مِدّديَّتُ ا درستیدنا عمرالفاروق منے قروں کی زیارت کرادیں۔ اُن دِنوں جُرُهٔ ہاک بند کر دیا گیا تھا۔ ا لوگ با ہر ہی سے اس کی زیارت کر نیا کرتے تھے۔

سیده عائشہ صدیقہ بنے میری تھا ہے میری تو اہمنس کو پورا کیا۔ یں نے دیکھا کہ تینول قبریں إ نرآوي بي ادرنهى زين كے برابريد. (معولى مى أونجا تى تھى جى كوا حاديث كى إلى كما بول من ايك بالشت اوني كما كيا بعد)

مِي نِهُ كِهَا ، إمَّا نَ جَانَ ! إن مِي رسول الشَّرْصِلِ السُّرعِلِيهُ وسمَّ كَي قبر شريف

ا تھے کے اشارہ سے فرمایا یہ! اس کے معًا بدرستیدہ کی آنکھون سے آنسوکے كيااورابيغ أب كوسنهمال ليا-

میں نے ویکھاکہ قربی صلے المرعلیہ کسلم اپنے دونوں ساتھیوں کی قبرسے مجھ اُو برتھی ۔ بھریں نے بوچھا، میرے دادا جان سیدنا ابو بحرصدی فی قبر

فرمایا، وه بیرے۔

وا وا جان کی قبر رسول الله مصلے اللہ علیہ کوسلم کے سرمبارک سے ذراینے بسینه ممارک کے پاس تھی۔

اس خصوصی پرورش کے علاوہ وہ ہماری تعلیم وتربیت پرخصوصی توجددی تھیں ایھے افلاق کی تاکیداور برے اخلاق سے بر میزی مروقت تفہیم مرتبی رقرآن علیم اوراحادیث رسُول می تعلیم کاخاص معمول تھا۔ ہمیں کم عمری میں قرآن وحدیث پر انجھا خاصا عبور

ہم دونوں بھائی بہن کو جب منیا کا بچھ شعور سیدار ہواتو ایک دن ہیں ایتھے اور قیمتی کیرے بہنائے اور خونشبو وعطریں بساکر اپنے بھائی عبدالر من بن ابو بجر کو طلب کیا اور یک کران کے والر کیا کہ مجا ئی صاحب یں نے تمہارے دونوں مجتبول کو تم سے لیا تھا مقصودیہ تھا کہ إن بچوں کی خصوصی برورش کروں ویسے بھی یہ دونوں بیے میرے بھتیے ہیں اس لحاظ سے تمہارا اور میرارشتہ یکساں سے لیکن تم نے میرے اس اقدام کوئیسند نہیں کیا اور میرے گھرا ناجانا کم رفیا مجھے اکس کا اصاس ہے لیکن واقعہ یہ ہے کمیں نے دونوں تیم بچوں کے بارے میں تم بر کوئی بر کمانی 🛙 تنهیں کی اور نرائس کا ندلیشہ کیا کرتم ان کی تعلیم و تربیت پس اہتمام نہ کروسکے، 🕽 لین بات یہ ہے کہ آپ کا کنبہ بڑا ہے اور افراد خاندان کی بھی کثرت ہے اور میدو وال يتيم جونهايت مس بن إن كوخصوص توقيرى فنرورت تقى -

یں رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی وفات کے بعد کھریلو اُمورسے فارغ ہو یکی ا بوں اب کوئی ذمرداری ندتھی. علاوہ ازیں بچوں سے ویسے بھی میرا گھر فالی تھا میرا گھر بچوں کی تربیت کے لئے زیادہ مناسب تھا، اسس لئے بیں نے اُن دونوں بچوں ا کوتم سے گود لے لیا اب یہ بیخ شعُور کو بہر جے گئے ہیں آگے کی تعلیم وتربیت کی ذرّ داری ال تم فبول كروميرامقدرهاص بوچكاس،

قاسم بن محرُّ كہتے ہيں كہ ہمارا بچا عبدالرحلٰ بن ابُوبحرابينے گھرنے گئے اور

اينے افراد خاندان میں شال کرلیا۔ چونکہ ہمارا دل بیت نبوی کے لیل ونہارے ما نوس ہوچے کا تھا اپنی میکونھی سیدہ

الم قام بن محدث تربي عنصيني تربي الم قام بن محدث

اہتمام کے ساتھ شریک ہوتے اور رسول انٹر صلے الٹرعلیہ وسلم کے علم ممبارک سے فیصلی است میں میں میں است میں میں اس فیضیاب ہوتے ، جن اصحاب رسول کی مجلسوں میں مشدیک ہوستے اُن کے اسمار کرامی یہ ہیں ۔ اسمار کرامی یہ ہیں ۔

حضرت الدُّه بريره فن محضرت عبدالله بن عمر فن محضرت عبدالله بن عباس فن ، حضرت عبد الله بن فربير فن محضرت عبدالله بن حجفر فن محضرت عبدالله بن خباب فن محضرت دافع بن خديج فن محضرت الملم مولى عربن الخطاب فوغير بم م وان اكابرين ملمت سه دسول الله صلح الله عليه وسلم كاعلم شريف براه داست بلاء

### مئندرس وتدرين:

مجھے ہی عرصہ بعد قاسم بن محری امام الحدیث "کے لفتب سے میکارے گئے۔ یہ ایسالفتب تھا جو صرف اسی عالم کو دیا جا آتھا جو اپنے زانے میں کِتاب الشراور سُنتت رسول الشر کاسب سے برااعالم ہو۔

امام قاسم بن محدثی علی شہرت و و دور دکت بھیل گئی۔ علم حدیث کے طالبین اجن میں محدث نی ملا مقاسم بن محدثی علی سلام سے دنوی شریف کارُٹ کرنے گئے۔ اس طرح محفرت قاسم بن محد کا علمی حلقہ مسجد نبوی شریف کا سب سے بڑا حلقہ قت اریایا۔ وہ ہر روز مسجد نبوی شریف تشریف لاتے پہلے و در کعت تحیّه المسجد اُدا کرتے بھر موا جھ شریف میں اُتے اور سلام عرض کرتے بھر مقام " ریاض الجنّہ" کرتے بھر موا جھ شریف میں اُسے اور احادیث ہول کا درس ویتے تھے اور احادیث ہول کا درس ویتے تھے۔

اس دعوت و تبلیغ کا تریهاں نک پہنچاکہ قلیل عرصے یں بے تخت و تاری کے بادشاہ سمجھے جانے سکے ، اس عظمت واصرام بن ان کا تقویٰ کا دفرماتھا. شاہانِ بنوائمیں مدینہ منوّرہ کے کسی بھی معاملہ بن ان کے مشورہ بغیر کوئی اقلام بنیں کرتے۔

ا في عَصَي اللهِ عَصَي اللهِ عَصَي اللهِ عَصَي اللهِ عَلَى اللهِ عَصَي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ

پھریں نے کہا، اوریتیسری قبرسیدنا عرالفاروق نف کی ہے ، فرایا، بان !

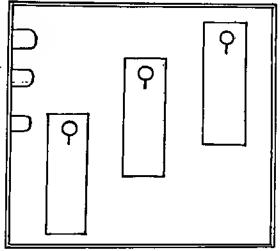

یں نے یفصل این کیومی اُم المومنین سیّدہ عائشہ صدّلقہ شے حاصل کی ہے۔ فصکواٹ کریّ وسکائر علیّہ۔

نصيل علم به

بهرهال جب مفرت قاسم بن محد من قراک شریف حفظ کر لیا اوراحادیث رول ا کا ذخیره سیّده ما مَنْه صدیقه نفس پالیا تومبحد نبوی شریف سے وا بسته بوگئے اکس وقت ا مسور شریف یں صحابہ کرام کے برشے بڑے علمی حلقے جاری تھے اِن حلقات میں مسجد نبوی کی توسر نیج نیه

حب خليفه وليدبن عبد الملك في المتوفي المهيم مسجد نبوى سروي ك توسيع ادر اس کی تعیر جدید کا اِداد ہ کیا تو مسجد سريف کے ايران تجراب بنوي كومسجد ميں شارل كرنا فنروري تفاكم الس كے بغير قريع مكن ندھي، نيكن يكام ايسانازك اور حتّاس ترتها كه خود خلافت خطرے ميں برجاتي مسلانوں كو مجرات نبوي سے جو عقیدت و تعلق خاطر تھاوہ ایسا کم کانہ تھا کہ آنکھوں کے ساکھنے مجراتِ نبوی کو وها دياجائ ، خليفه وليدبن عبد الملك بهت فكرمند تها كراس ، مهم كوكس طرح ا مگوراکسا جائے۔

أبخراكس فيدينه مؤره ك كورنز عربن عبدالعزيز " (المتوفى سناية) كوانحهاكم مبر نبوی ستریون سا نول کے لئے ناکافی ہورسی ہے ، کثرت ہجوم سے لوگ اس سعادت سے محروم ہورہے ہیں خاص طور پر ج کے زہانے ہیں اندروانِ مسجددافل 🕽 🚺 طرح سریکے علی ہوگئے۔ بوناتجى مكن نذرًا للذاموجوده مسجد مشريف كى جارون ويوارون كومنهدم كركم أسكى وسعت میں ۲۰۰×۲۰۰ کا اصنا فرکرویا جائے اور جُرَاتِ نبوی کوسجد کے اُحاطے میں ستابل کر لیاجاتے اوراس یاس کے مکانات اور کھنے مِفکوں کو بھی معقول رقم دے کر ان کے مالکین سے حاصل کرلیا جاتے۔

اوران کے خالہ زاد جفائی سالم بن عیماللہ کواکس مہم میں سٹریک کرئیں تاکہ مرمینہ منورہ کے مسانوں کو یہ اطیبان ہوجائے کہ جس کام میں یہ دونوں بزرگ سڑیک ہیں اس اسٹ مناسب موقعہ ہے کیوں نہ تعمیر مبحد کی مہم میں حصّہ لیا جائے۔ میں کسی قسم کی قباحت مہیں، اس طرح اختلاب وانتشار مذہو گااور ہماری بیعظیم 🔝

اور أب كواكس اقدام ميس كسى انديشے كى صرورت نهيں كيونكم سجد نبوى تشريف ا

توسيع وتعميراب سے پہلے سيّدنا عمرالفاروق اورسيّدنا عثمان غني مجي كريكے ہيں انكاأسوه أب كے لئے كافی ہے۔

خلیفے نے اپنایہ کمتوب خصوصی مفیر کے دریعیہ مرینہ مقررہ روان کیا۔ كوربر مدينه منوره عمربن عبدالعزيز في حضرت قاسم بن محدة اور حضرت سالم بن عباللتر بن عرم اورشبر کے نیک نام برطے لوگوں کو جمع کیا اور خلیف کا مکتوب بڑھکر منایا۔ وونول الم سفا ورشهر كسراوردة سلانول في خليف وليدبن عبد الملك كى مرسله ال بحویز کویسند کیااوراس کے نفا فیس خود کشریک ہونے کا تیق بھی دیا چنا پخہ کام کا

مرينه منوره كيمسلانول نعجب يمنظر ديجهاكهام الحدميث قاسم بن محرر اور ان کے رفیقِ خاص سالم بن عبد السر تعمیر حدید کے لئے قدیم مسجدا ور حجراتِ نبوی کو و و الله الما المرابع الله الما الما المرابع الله المرابع الما المرابع المرابع

مسجد نبوی شردیت کی به تیسری برطی توسیع تھی جوامام قاسم بن محرات تحادات ا سے تھیل یا کی ۔ یہ وہ وقت تھا جبکہ خلافت اموی کی فوجیں خطائ عرب سے نیکل کر البرون عرب يئ دريك فتوحات حاصل كرري تحيي -

ارمینیا، فتعطنطنیها ور ملک رُوم کے بڑے بڑکے سر کے مراسلامی خلافت کے زیرفرمان چونکه بربنایت نازک اور پُرحتاکس کام ہے اپنے ما موں ناد بھائی قاسم بنجگرا 🔛 🎥 ہورہے تھے۔ رُوم کابا درشاہ سلانوں کی اس انقلابی بلغارے خوفز دہ تھا اس وقت اس نے مناسب شمھاکہ ایسے وقت مسلمانوں کی ہمدردی اور خیرخواہی حاصل کرنے کا

چنا پنجرائس نے ایک لاکھ مثقال سونا اور ملک رُوم کے تعمیری اجرین کی ایک بڑی جماعت روازی جونتو نفوس پرشتی تھی ۔ علاوہ اریں ملک روم کے فيمتى وناياب بتهرممي جاليس أونتون برلاد كرخليفه ولميدبن عبدالملك كي خامت

مرموقعه پر برایات ویاکرتے اورخود بھی اپناعملی اُسوہ پیشس کرتے، تربیتِ اولادیں تعلیم وتفہیم سے کہیں زیادہ عمل مؤتر ہوا کرتا ہے اس سئے حتی الامکان اخلاق وعادات کانمونہ پیسٹس کیا کرتے۔

ایک دیمهاتی اِن کے پاکس آیا اور بلاکسی پاس و کاظ پُویے نگا، آپ براے عالم ہیں یا سالم بن عبدالٹر؟

البحث في المبعث في المبين محدٌ في المبين كياسوال سبع ؟

أكس ديباتى نے تيسرى بارو مى موال ومرايا

أب أن فرايا. ديموده بيفي بن سالم بن عبرالترا

حاصرین کوئها بیت تعبب بواکه کیدالطیف جواب دیا که نداینی شان ظاہر کی اور ندجواب میں خلاف واقعہ کہا۔

يقينًا كشيخ قامم بن مُرَرُّ مشيخ سالم بن عبداللرسي افضل تھے۔

ایسے ہی ایک اور مرتبہ جج بیٹ الٹرکے موقع پر میدانِ منی میں حاجیوں کا، بُحوم ہوگیا ہر شخص اپنے اپنے مسائل دریافت کرر ہاتھا، شیخ قاسم اِنکا جواب دیتے اور کبھی یہ کہتے کہ میں نہیں جانیا، کسی اور عالم سے دریافت کر ہو۔

، قریبی نوگوں کو تعب ہور ہا تھا کہ یہ تیسے بےنفس دمتواضع اُدی ہیں جس بات باعلہ نہیں ہوتااکس کااعتراف کریتے ہیں۔

کاعِلم نہیں ہوتا اکس کا عتراف کریتے ہیں۔
فود فرمایا کرتے تھے کہ جس بات کاعِلم ہو اکس کے بیان کرنے بیں بُخل نرکناچاہیئے
اور جسس کاعلم نہ ہو اکس کا بھی اظہار کروینا چاہیئے، خاموش یا انجان ہوناجا ترکنیں۔
اور یہ بھی فرمایا کرتے لَا آڈیری فیصنٹ انجے ٹھے۔ ( میں نہیں جانیا کہنا بھی فعف
علم کی بات ہے۔) اپنی ناواقفیت کا اعتراف کر لینا ہے علم بات کہنے سے زیادہ
بہست ہے۔

سَ بَالِيْ عَصْيِينَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِلَ المَامِل

یں ملک شام رواز کر دیا۔

المسلم ا

گور نر مدینه عربن عبدالمزیز شنے مدینه منورہ کے ان دکو جلیل القدرا مام قائم بن فرر اور سالم بن عبدالله و این میں میں سر بنوی سر بین تعمیر کی وہ ساری صلاحیت ما جس بن تعمیر کی وہ ساری صلاحیت میں ما جس بنوی شریف کی یہ بلندوبالا بر و و ت اد اختیار کی جاتی ہیں۔ تاریخ اسلامی میں مبور نیوی شریف کی یہ بلندوبالا بر و و ت اد تعمیر خشت اول مجی جاتی ہے۔

ادر آن ان سطور کے منصقے وقت سن اللہ مطابق موال کا وکومیت سعودی عرب کے فرمانر واؤں نے مسجد نبوی منزیف کی جدید تعیر و ترمیم اور اکس کی بے بناہ وسعت اور فراخی اور اندرون مسجد و بیرون مسجد کی شان وان کوقیاکس واندازوں سے بالا تر کر دیا ہے۔ مسجد نبوی سٹریف آج و نیا کی کسی بھی مذہبی یا نیم ندہبی عارتوں میں ابنی مثال آپ قرار باتی ہے۔ فجزا ہم الٹر خیرا لجزار۔

#### اخلاق وعادات به

امام قاسم بن محرُ اینے تقوی وطہارت اور اتباع سنّت پس اینے معرِّر داداسیّدنا ابو بحرصدّیق غیسے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ بات مشبہور ہوگئی (سیّدنا) ابو بحرصدّیق نے کی اولا ویں ایساکوئی دوم رازم کا پیدا نہ ہوا۔

اخلاق کی بلندی ،عا دات واطوار کی رفعت، ایما نی قرّت و شجاعت، زُمرو ورع کی خصلت ، اینا نی قرّت و شجاعت ، زُمرو ورع کی خصلت ، اینار وقربانی کی عا دت اور داد و د مهشت کی کرّت نے کوئیا جہاں کے اور ان کی خصلت ، این کوئیکھے کر دیا۔

الم م قاسم بن فحدم ابنی اولادی تربیت پس خصوصی توجه دیا کرتے تھے۔ اِنھیں

استنہیں۔

#### ا وفات : ـ

مشیخ قاسم بن محری نے اپنی عرشتر سال سے مجھ زائد پائی۔ آخری زمانے میں بینائی نے جواب دے دیا تھالیکن اپنے معمول کے مطابق اس حالت بین بی بیٹ اللہ کی زیارت کا ادادہ کیا اثنائے سفر موت کا بیام آگیا، اپنے صاحبزادے سے کہا، بیٹا!
میرے کفن میں نیا کیڑا دینے کی صرورت نہیں وہی لباس جس میں میں نمازیں اُ واکر تا ہوں چادر، قمیص، اِ زار کفن دے دینا۔ یہی کفن میرے وا وا جان سیٹرنا ابو کم وسترینی کما تھا۔ اور دیجھو میری قبر کحد ( بعنی ) بنانا، ایسے ہی رسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف تھی۔

الترورجات بلند كرب سفرج يس وفات يائى -فَرَحِدَ اللهُ قَاسِمًا هَا مَتَ حَاجَّا وَمُعُتَبِدًا - یبی وه خصوصیت تھی کہ سننے قاسم بن محدوم کو ہم حصر علماریں عزّت واحرام کابلند مقام عطاکیا تھا۔

ایک دفعہ امیرُ المونین کی جانب سے الی نفیمت تقسیم کرنے کی فدمت کے ردکی ایک دفعہ امیرُ المونین کی جانب سے الی تقوق کوان کے حقوق دید سے لیکن ایک شخص اپنے حقے سے مطمئن نہیں ہوا، دوسرے دن مسجد نبوی میں آیا کشیخ قاسم بن وَرُ مناز ادا کر رہے تھے تیجے بیٹے گیا اور بازو والوں سے ال تقسیم میں شکایت کرنے لیگا۔ کشیخ کے صاحبرا دے نے اس کو ٹو کا اور کہا اے نا دان! تو کشیخ کی تقسیم پر راضی نہیں اور نہ ان پراعتماد کر تاہیے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ کشیخ نے اکس مالی غیر من کی تقسیم میں امانت و دیا نت کا دیسا اہتمام کیا ہے کہ خود اپنی ذات کے لئے وام در ہم تو کیا لیتے تھے رکا ایک دانہ بھی اپنے لئے لینا پسندنہیں کیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر تو کیا لیتے تھے رکا ایک دانہ بھی اپنے لئے لینا پسندنہیں کیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر تو کیا لیتے تھے ورکا ایک دانہ بھی اپنے لئے لینا پسندنہیں کیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر ترکیا نے کہ دو کا دیسا ایسی تقسیم میں شیخ پر تو کیا گئے تھے ہو رکا ایک دانہ بھی اپنے لئے لینا پسندنہیں کیا، تم ایسی تقسیم میں شیخ پر ترکیا نی کر رہے ہو ؟

سخیع قاسم بن محدول این نمازیس جب پرنزاع سمنی نمازکو مختصر کیااور سلام پھیر کرصاحبزادے کو تنبیہ کی بیٹا! تمکو تواکس کا تطعی علم نرتھا بھرتم نے ابینے باپ کی مافصت کیوں کی ؟ انسان کو وہی بات کہنی چاہیئے جب کااس کو پؤرا نؤرا علم ہو .

لوگوں نے کہااے شیخ صاحزادے نے جو بھی کہاہے وہ حق ویفسینی ت ہے۔

مشیخ قاسم منفرایا، یسیح ب نیکن انسان کووہی بات کہنی چاہیئے جس میں نفع ہواعتراض کرنے والاحب مجھ براعتماد نہیں کرریا ہے تو بھر دوسروں پر کیسا اعتماد کرے گا۔ خواہ مخواہ اپنی بات کو کیوں ضائع کیا جائے۔

دراصل یہ تنبیہ اپنے صا جزادے کی تعلیم وتر بیت کے لئے تھی تاکہ آئندہ اس بارے میں غور وخوض سے کام لیا جائے ،ورنہ حق بات کا اظہار کردین ابری

# امًا مُ الْمُحْتِينُ الْمُصَرِيُّ

تعارف :-

ام م صن البصري كوستيدال بعين كهاجا ماسيد. تابعين ايسي اصحاب كوكهاجا ما مع م صن البصري كوستيدال بعين كهاجا ما م مع جفول في من المرام في سي سي كسى ايك كي صبت بائى بهو يا كلاقات كى بهو-الم حسن بعرى شيف جس دوريس اينى أن تحيي كلولى بين اس دُوركو" دور صحائبة "كها جاما م من بعرى شيف ول صحابه بقيد حيات تصح، علاوه اذي الم م حسن بعرى شيف بيت نبوى " ين برورش بهى بائل سع .

امام صن به معنی می والده سیده فیره ایم المومنین سیده ام مسلم الم عادم تعین سیده ایم ساره کی خادم تعین سیده ای ام ساره کو ان سے غیر معمولی میست و انسدیت تھی اور سیده فیره مجمی موجان سام المومنین کی خدمت کیا کمرتی تعین ۔

می باره به این به باره به این به کاکیانام دکھاہے ؟ سیدہ خیرہ نے کہانام توآب رکھیں گی۔ سیدہ اُم سارہ نے بیخ کانام 'دحسن' رکھا اور دُعاکیں دی۔ حسن بھری سے والدحضرت یسارہ حضرت زیدبن ثابت ہے کانام تھے جو

تَ بَبَا بِيٰ عَصُكِينُ كَيْفَ يَضِلُ قَوْمُ فِيهِمُ مِّنْكُ الْحَسِنِ الْبَصِرِيُّ \* (مسلم بن عبدالملک) وہ قوم كيونكر كراہ موسكتى ہے جنين حسن اهرى جيسا عالم مو

تعلم وتربيك ب

ا بل علم تھے ہیں اُم المومنین سیّدہ اُم سارہ کا یہ دور ه عِلم و فہم کی شکل یں ظاہر موا اور ستقبل ہیں جُن بصری سیّدات بعین کے لقب سے یاد کیئے گئے۔

جفرت صن بھری کے اساتذہ میں سیّدنا عثمان بن عفّائ ،علی بن ابی طالب ،

اکو ہوسی اشعری بن ، عبدالشر ابن عرب ، عبدالشر بن عبّالس بن ، انس بن مالک بن ، جا بر بن
عبدالشر من دلتہ منہ م ہیں۔خاص طور پرسیّدنا علی بن ابی طالب رضی الشرعنہ سے
خصوصی شدہ ف بایا۔

حفرت حن بقرئ كى عرجب جودية سال بوكى توده اپنے والدين كے ساتھ شربهر و منتقل بوسكة اور وہاں مستقل قيام كرلياء اسى وجه سے انھيں حسن بھرئ كہا جانے لگا ان دنوں شہر بھره علم وففنل كامر كر بجھا جاتا تھا۔ يہاں كى جامع مسجدي برطب براے عاب كرام مزادر تا بعين عظام يحك وعظو وركس بواكرتے تھے۔

یماں مفریت کمین بھری مضرب عبداللہ بن عبّاس نے حلقہ درس سے وابستہ ہوگئے اور تفسیر قرآن وحدیث وقرائت کاعلم حاصل کیا بھر اِن علوم میں ایسی عزّت باتی کہ ملک کے چاروں جوانب سے علمار وفتہار کارچوع ہونے لگا اوراام صن اجری کا حلقہ درس دعوت و تبلیغ علم وفضل کا مرکز قرار بایا .

عظمت وشهرسي به

بنوآ میہ کے مشہورا میر کمنے بن عبد الملک جوفاتح قسطنطنی بیں ام صن بھری م کی ہمہ گیر سنہرت وعزت دیکھ کر ایک شہور عالم سے دریافت کیا کہ صن بھری میں کیا خوبی ہے جو انھیں مقبول عام کئے ہوئے ہے؟ خالد بن صفوان جوامام صن بھری کے پڑوسی تھے کہنے لگے۔ رسول السُّرِصِلِ السُّرِعلِيہ وسلم سے کا ترب وی ہیں۔ حفرت بساز یمی حفرت زید بن نابت سے محبوب اور عزیز ستھے۔

مسن بصری کاپورانام حسن بن یساز جسے جوبعد بیں حسن بصری کے نام سے مشہور ہوئے جبکہ انصوں نے اپنے والدین کے ساتھ شہر بصرہ بین ستقل سکونت اختیار کر لی تھی۔ اختیار کر لی تھی۔

ت حُسَن به مِن المُرى المُمَّ المُومِنين سيّده أمَّ سلم المُ مِن مِن مِن البَرِير ورُش بلت رہے۔ خود الله الله الله الله الله على الله عليه وسلم سعن الله وسلم الله عليه وسلم سعن الله وسلم الله وس

ستیوام ساره ماقبل اسلام کی اُن جِند نادر خواتین میں سٹ مل تصیں جوعلم فضل میں مُمتاز سمجھی جاتی ہیں۔

یں ملک رہی ہی ہی ہی ہی۔ حسن بھری می می کی برور ش و تربیت اُم المونین سیدہ اُم سلین کی گور ہی میں ہوئی ہے۔ میں ہوئی ہے۔

### ایک کھی کرامٹ:۔

نے اس بیجوم کوغنیمت جانا، نصیحت کرنے نیکے حب قصرتنا ہی پہنیے تو دیکھا کی خانہ کا دیکھا كى طرح عارت كاطواف بمور باب اور مخلوق خدا توت برأى سب قفرى تعريف وتوصيف بيس مرايك رطب اللسان سع مرجكم جرسي مورس عين لوك عارت كا ا احاطر کئے ہوئے ہیں۔

الم حُسُن بھری اکس مرده صورت حال برب چین ہوسگتے عوام کو بخاطب ہوکر ا اس طرح كهنا شروع كيا:

الوگو! جن برترین انسانوں نے ونیا کی زندگی میں اپنی شان واک کے سنے عارات سازی کی ہیں ان یں فرعونِ مصریعی شارل سے اِس نے ایسی فلک بوس عادت تعمیری جس کی منزیس با ولوں سے اور ہوگئیں لیکن الٹرسنے خود اکس کوسمندری گھرائیوں میں ڈبودیا اور اکس کے ففرشاہی کو بجلی کے ایک کورٹے سے ڈھیر کرویا،

ا ے کاش! حجّاج کو بیمعلوم ہوجا ناکہ آسمان والے آگسس سے بغض رکھتے ہیں اور زین والے اس کو دھوکہ دے دہے ہیں۔ حسن بقرى اكس طرح سب تكلف كلام كررس سقے وجمع ميں ايك شخف سنے حِبًّا بِ كِي انتقامَى كادروائي كاانديشه كيا اور بلندا وازسے كِما بُس بَسِ ليا يُوسيد! المام حُسُن بصرى تسف كها ، النرتعالي سفا بل علم سے يه عبدليا سے كوده لوگوى کوحق صاف صاف بت ویا کریں اور اسس میں مرگز خیانت رز کریں۔ میں نے فریفیز

م كهكرخس بصرى وايس بوكية

ووسرے دن حجان بن یوسف اپنے درباریں اس حال آیا کرغیظ وغضب سُرخ مور م تھا، اپنے ہم نشینوں سے کہنے لگا اے بُردلوں کی جاعت ملک۔۔کا ایک غلام زاده بماری قصرشایی یس ایسی اورایسی بکواکس کرتامها اورتم لوگ اموش

حَسَن بِعرى مكابا طن أن كے ظاہرى طرح دوشن ہے ، ان كا قول وعمل يحسال سبع حبب و مکسی بیک بات کی تلفین کرتے ہیں توخودان کاعمل اور نوگوں سے زیادہ تِ شخکم ہوتا ہے. اور حبب وہ کسی بُرًا تی سے روِ کتے ہیں توخود اُس بُرائی سے بنسبت و سیر او کون کے زیادہ دور ہوتے ہیں ۔ وہ تمام نوگوں سے بے غرض معاملر کرتے ہیں کسی کی جیب براک کی نظر نہیں ہوتی اور منحق کے بارے میں وہ کسی کی رعابیت کرتے ہیں لوگٹ ان کے مُعتاج ہوا کرتے ہیں اور وہ کسی کی احتیاح نہیں چاہتے۔ يه اوصاف منكرا ميرمشكم بن عبدالملك في ومشهورزمانه بات كمي عبرتاريخ كي كما بون مين شنېري مروف سے بھي گئي۔

كَيْفُ يَضِلُ قَوْمُ فِينِهِ مُرِيِّفُ لَمُ هَا .

وه قوم كيونكرب راه موسكت ب جن مي حسن بصرى جيسا عالم بور

حق گونی بے خوفی بر

ا ا م حَسَن بھری کی اُمخری زندگی میں جگائ بن پوسف تقفی عراق کاگور نرنام زم ہوا ينظالم وجابر فطرت انسان ابني دور امارت ميس ابل حق خاص طور برعلمار رتبانيين وفقهار المست برجن من اكا برصحابر اورتا بعين كرام كى برى تعداد شابل ما ايس اليسے مظالم ڈھائے بیں کہ اہل زمانہ کو فرعونِ مصر کی یاد تازہ ہوئئ ، مؤر خین یہ التحفية يرمجبور موكئة كم فرعون موسى كى طرح يداس أمتت كافرعون تصار ولا توك

ا مام حسن بھری مھی اکس کی ہے راہ روی اور ظلم وزیادتی سے بریشان تھے جب اس نے شہر بصروب اپنا قصر شاہی تعمیر کیا اور تھیل کے بعد ملک کی رعایا کواس ى زِيارت كرف كاحكم ديا، لوك بوق درجوق أسف الحك عارت كى بلندى ،خوبهورتى اكس كے نقش ونگار وساخت برواخت ويجه ديجه كرحيران رُه جائة المعن فيري ا

(اے نعمتوں کے والی اور اے میری مصیبت کی بیناہ گاہ مجان کے اکسی إلى علاب كو محص مر رحمت وسلامتى بناوے جديساكرات في ابرا اليم عليالت ام براكك كو

ال رحمت وسلامتی بنا دیا تھا۔)

كهاجاتا بعدكم جخاج بن يوسف كظلم وستمس شايد مي كوكى عالم محفوظ رما مولیکن امام حسن بهری وه واحد عالم بین جفون نے بربار جیاری کی نگابون میس ا عربت بائی ہے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہے ہیں۔

عبب خليفه خامس ( يا پخوس خليف عربن عبد العزيزية كاانتقال موا توخلافت يزيد ا بن عبدالملك كى طرف منتقل ہوگئى۔ يوغير مُتاط اميرتَها اس نے ملك يس نئى نئى ا صطلاحات جاری کیس اور مرحوم خلیفه عمر بن عبد العزیز رم کے عدل و انصاف والے شرعی 📗 نظام کو *یکسر بُد*ل ویا۔

أس كَي نتى اصطلاحات مين ايك يه بهي عمل تصاكه وه ملك براق يرعَم بن تبهيره ا فزاری کوگورنر مقرر کیا، اس مے بعد ملک فارس کا فتدار بھی ان کے حوالے کر دیا۔ یہ نیک ا نفسُ امیرتها اسسَ بساطاعت شعاری اورخدا ترسی تھی ان کی اسس نیک فیطرت سے فائدہ اُسٹھاتے ہوئے امیر بزید بن عبدالملک من جامی فراین جاری کرتا اور آنکو

عمر بن بمبليره فزادى نے ايك دفعه امام حسن بصرى اور عام بن سراحيل جوا مام متعی مے نام سے معروف بی خدمت میں آیا اور اپنی یرمصیبت بیان کی کما میر مزید بن عبدالملك بكثرت اليس فراين زوان كرتاب جن مي بعض فراين عيزاسيامي أور ظالمان بواكرسة بين كيايس اميركى اطاعت ين أن كوجمى نافذكر وياكرون ؟ اوركيا س این امارات کی دردار پول سی سبدوش موجاول گا؟

الم م شعبی سنے یہ تفصیل مسلكر امير مزيد بن عبد الملک کے بادے ميں نرم بہلوا فتيا کرنے کا مشورہ دیا اورکہا کہ امیرے احکام کی ممکنہ طور پراطاعست کرتی چاہیئے اور تماشه دیکھتے رہے ،خداکی قسم آج اُسکا خون تمکویلاؤں گا۔

یہ کہکر جاتا و کوطلب کیا، تجھے دیر نہ لگی کرحن بھری حجاج کے سامنے با بزنجیر 🛚 🖟 محرط كردية كئ الأول كي تحيي الم حسن بعري مرجم كتي اوران محقلوب

ا ام صن بقری مسن تلوار اور جلّا دکود یکھا تو إن کے ہونوں برہلی سی حرکت بیدا ہوئی بھروہ جان کی طوف متوجہ ہوئے اس وقت حسن بھری کے چہرے پر جلال ومن المُعرَّتِ مُسلِّم، وقارِ ايمانُ بُرس را تها حجان بن يوسف براجيا نك كبيكبي طاري بوكني الميني ا وروه ارب بهيبت كينه لكا، اسابوسعيد! (حسن مرى) يهال تشريف لايئه،

عام نوگ جو تما شرویکھنے اُئے تھے حیران وؤم بخودرُہ گئے۔

حجاج نے بہایت ادب واحترام سے جیدوین سوالات کئے اام حسن بھری ا نے اس کے سوالات کاجواب نہایت وقارو محل سے دیا۔

حجّاج كياً تحميل كفل كين ، كِنْ لكا، أب سيّدالعلار بي بمرقيمتي تحف التحائف وكيررٌ خصت كيار

جب صن بقري بام نكلے تو جان كے ايك دربارى نے بوجھاء اسے ابوسعيد النہ النافذكرنے كاحكم بھى دياكرتا-(حَسَن بِعری عاج کے توا یک وقتل کے الادے سے طلب کیا تھا بھرجبا ہے ۔ جُلّا و کے سامنے کھڑے تھے اُس وقت میں نے وسکھاکہ آپ کے ہونمٹ حرکت

امام حسن بعرى شف كهايس فيد وعا برهي سع

يَا وَلِي يَغْمَرِي وَمَلاَذِي عَيْنَكُ كُرْبَيِي إِجْعَلْ نِقْمَتُهُ جَرْدًا وَسَلَامًا عَنَى كَمَاجَعَلْتَ النَّارَبُرُدًّا وَسَلَامًا .

عَلَى إَبُو أَهِ يُحد (عليات لله والسَّلام)

الم حُسَن البعري \* مَا بَيَّا فِي عَصَيِّينَى البعري \* مَا بَيَّا فِي عَصَيِّينَى البعري \* الم حَن البعري \* ا

ا گردر اعما- اس مے بعد اس نے امام حسن بھری ایک اتھ چوھے اور نہایت ا عرض واحرام سے انھیں انھیں انھیں۔

مجلس برخواست ہونے کے بعد لوگوں نے امام شعبی سے بُوجھا، امیر عربن ا ببیرہ کے ساتھ آپ دولؤں حضرات کی کیا بات جیبت رہی ؟

ام شعی سنے کہا اللہ کی قسم میں نے ابن جمیرہ کوامیر المومنین کے بارے میں نرم گوشہ مشورہ دیا جس میں امیر بزیدبن عبد الملک کی مصلحت اور رصامندی طحوظ تھی لیکن امام حسن بھری سنے ابنی نصیحت میں روجہ اللہ ملحوظ رکھا اور ابل علم کاحق اواکردیا۔

الشرف محصكوا ميربن بمبيره سے دوركرديا اورامام حسن بقري أكس ك

### ا على وعملي ممالات: به

الم مسن بھری آپسے زمانے میں بدیا ہوئے تھے جبکہ صحابۂ کرام رہ کی بڑی تعداد موجود تھی اور بھر ایسے گھریں اُٹ کی نشوو نما ہوئی جوعلوم نبوت کا کہوا رہ تھا یعنی اُم اُلم منین سیّدہ اُم سلمہ م کے مکان اور اُٹ کی گوریں ، اسس سے اُن کا دامن علم وَمُل فضل و کمال ، زُہرو تقوی جملہ اَ خِلا تی وروحانی فضائل سے مالا مال تھا۔

علامدابن سعد التحقيقة بي كرام حسن بهرى جامع كمالات تقى، عالم تقع بلند مرتبت، دفيع الذّكر فقيم شقع، عابدوزابر، وسيع العلم كے علاوہ فصيح وبليغ اور حَسِين وجيل بھى تقے۔

حافظ ذہبتی کیھتے ہیں،اام هن بھری عافظ،علامہ،فقیہالنّفس،کبیرُا اسّٹان، عدیم النظیر، بلیخ التذکیر تھے۔

ا ملاً مر بووی محصے بیں کروہ مشہورعالم تھے، اُن کی جلالتِ علی برسب علمار

سَ بَا فِي عَسْسِينَ المِع الم حَسَن البعري

جکست وفراست کوبھی ملحوظ رکھنی چاہیئے، بغاوت اور اختلاف سے بہرصورت احتیاط فروری ہے وغیرہ وغیرہ ۔

ام مس بقری خاموش سماعت کررہ مصی قسم کی داخلت نہیں کی جب امیر عرب بھے کسی قسم کی داخلت نہیں کی جب امیر عرب بن جمیرہ نے حسن بھری سے جوش کیا کہ جناب آپ کا کیا مشورہ ہے ج

ا الشرك بارك ميره ك بني الشرك يزيدك بارك مين وراوريزبيس

اے بمبیرہ کے بیٹے یہ اچھی طرح جان لے کہ الٹر تبارک وتعالیٰ یزید کے منرسے تیری صفاظت کرے گا، اور یزید تھیکو الٹرکے عذاب سے مز، پھاسکے گا۔

ائے بمیرہ کے بیٹے یا در کھے کسی بھی وقت وہ شدید و مفہوط فرستہ اُتر نے والا ہے جو تبرے اقتدار کو چھین کر قبر کی تنگی میں تجھکو دفن کر دے گا بھروہاں نہ پزیدبن عبدالملک (تیرا امیر) کام آئے گا اور نہ کوئی اور طاقت، البتہ تیراوہ عمل سامنے آئے گا جس میں تونے امیر پزیدبن عبدالملک کے پرور د گار کی بمخالفت کی تھی۔

آے بہیرہ کے بنیٹے اگر تو السّرکے ساتھ نہے اور اس کی اطاعت میں ہے تو یہ بات تجھکو یزید بن عبد الملک کے سترسے بچانے کے لئے کا فی ہے اور اگر تو یزید بن عبد الملک کے ساتھ السّرکی نا فرمانی میں ہے تو السّر بچھکو یزید کے توالم کردے گا۔ تو السّر بچھکو یزید کے توالم کردے گا۔

آے بگیرہ کے بیٹے یہ بات اچھی طرح بچھ لے کسی بھی محنلوق کی اطاعت میں اوٹڑکی نافزمانی نہ ہوگی۔ اکس وقت امیرعمرین بگیرہ کی آنکھول سے آئنسگہ جادی تھے اوروہ ناروقطار السرف جواسكوعلم دياسه اس كوكونيا وى منفنت كاذربيه نربنات.

الم صن بصرى اكري علوم إسلامى يرسين الاسلام كادرجدر كهية تع ليكن يه علوم ان کے لئے سرمایہ فزوا میاز مذبتھے ان کاحقیقی مزاح و دوق وہ علوم تھے جو قلب ورُوج سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو بعدیں علم تصوف کا نام دیا گیا۔ یہ اس علم کے سرچشم و مخزن شمار کئے جاتے ہیں (اسب علم کے بارے میں ہماری کتاب حرانی تعلیمات مطالعہ مجیجے ) تصوّف کے تمام سلسلے انہی پرجا کرحتم ہوجاتے ہیں۔

اگرچ محدین کے یہاں حضرت علی شہے آپ کا استفادہ رُوحانی تابت ہیں ہے ليكن علمار تصوف كاأكس امر براتفاق سے كمامام حسن بقري حسيدنا على رضى الشرعنه ا کے فیض یا فتہ ہیں۔

حضرت شاه ولى الثرد الوئ فنصة الى كه ارباب طريقت كے نزديك الم حسن بقرئ سيدناعلى كالمانب يقينى نسوب أي يلف تاخلف تمام أكا برصوفي حفرت من بهري كوسلسلات تقوف سرچشمه اور شيخ الشيور فسيم كرتي بير.

أخلاقي فضائلٌ بـ

روحانى واخلاقى كمالات ك اعتبارت المحسن بقري فضائل اخلاق كي مجسم تصويرته الرج انهول في رسالت كاحقرس دورنهيس بأيا اور صحبت رسول اكرم تفى جواً تُفين بيستراكي -

عام مؤرخين كابيان مي كه طبقه تابعين مي أن دنور إن جبيه اوركو كي نه تصا ا معزت ابوم بره جوبلندم تبه محابی رسول بین فراتے بین که حسن بهری سے زیاد کسی

المَامشَّنِي مُ كَمِيتَة بِي كه ملك عراق مي كسى عالم كوران سے افضل نه پایا -الآم قتا واح عام نوگول كو برايت كرت تيكي كرصن بصرى كا وامن بيراك ربنا یں نے رائے اور فیصلہ میں اِن سے بڑاکسی شخص کوسیّدنا عمرالفاروق شے مشابہ

الآم اعمش وكبت تصح كرحس بصرى معلم وحكمت كے محافظ تھے۔

إِلَامُ بِاقْرِيمْ فَرَاتِ عَلَى كُوسَ بِصِرَى فِي باتين انبيار كرام كى باتون كامتار إلى -إِنَّاتُم عطار بَن ا فِي رباح م فرايا كرت تح كم تم وك حسن بصرى مى كراف مسائل س رجوع كياكرووه بهت رئي عالم ومقتدانين

آمَم الك فرماياكرة تقي حسن بصرى اس مسائل يويهاكروكيونكانحون ف

علم محفوظ رکھا اور ہم نے تھلا دیا ہے۔

اگرچهام حسن بعری مجامع العلوم تصے میکن آن کی زندگی زیادہ ترز کروقناعت عبادت وریافنت می گزری ہے اسس کے ان کے رُوحانی مرتبہ کے مقابلہیں على تفصيلات كم ركتي بي.

الم حسن بقري على حديث بس بهي غير معولي حيثيت ركھتے تھے بعجابة كرام ميں کئی ایک حضرات سے انھوں نے احادیث نقل کیں ہیں۔

جب وه کتهٔ المکر مرجاتے و ہاں اول علم کا ہجوم ہوجاتا ، اول مگرانھیں تخت پر بتهاكرا حاويت رسول سناكرت ته ان بس المام مجابرة ، امام عطار بن إلى رباح الله کلمہ ہونا تھاکہ ہم نے ہمس شخص (عسن بھری ؓ) کا مِثْل بہیں دیکھا۔

ا ما محسن بصري فزما ياكرت تم عالم و فقيهه و ينحص ب جوزا بدا ورشقي مواين ا سے بلندمرتبہ والے سے بنے نیاز نہ ہو اوراپنے سے کم مرتبہ دالے کو تقیر نہ جانبا ہو اور 🎚

امام حسن البصريء ا بَا إِنْ عَلَيْكِ مِنْ

ام حسن بقرئ كى مجلس ميں عالم آخرت كے علاوہ اوركسي تنسے كا ذكر نہ ہوتاتھا الم استعث كابيان بد كرحب بمهام كلن بهري كى خدمت مي حا ضربوت والحول نے ہم سے نہ دنیا کی کوئی بات و کوھی اور نہ کسی بات کی خبر دی حالانکہ یہ زمار بڑا مُراتوب تصاللك مين ظلم وستم وافراتفري هي ، بس آخرت كا ذكركرت رسه .

الآم صيد كابيان بيا ايك مرتبه بهم مكم المكرم بن تحي والم متعبي كف الم حسن بھری سے منہائی میں کا قات کرنے کی تواہش طاہری میں نے یہ بیام اام صن بھری ا يك بهنچاديا به المعول نفرايا، جب دل چاسه أجائيس ملاقات موجائيگي، چناپخر ایک دن امام شعی اسکے میں دروازہ برموجود تھا میں نے کہا اکس وقت س المری ا گھریں تنہا موجود ہیں ا ندر آ جاسیئے نیکن ان کی ہمست نہ پڑی اسس سے انھوں سئے ۔ کها که میں بھی ساتھ چلوں۔

جس وقت ہم اندر بہوئے اکس وقت حسن بھری قبلار رخ ایک عجیب عالم میں مجہرے ہیں۔

"أبن آ وم تونيست تھا ہسست كيا گيا، تونے مانگا بچھ كودے ويا گيا، نیکن حبب تیری باری آئی اور تجدسے مانگاگیا تو اتو انکارکردیا افسوس تونے کتنا کڑا کام کیا۔''

يكهكروه بي خربو ليم ، يه حالت ديكهكرام شعى سف كها، لوط چلوسشيخ اس وقت سی اورعالم بی بیر.

### ارشادات ومَرايات بـ

(۱) فرمایا کرتے تھے کہ ہارے ملقہ درس میں بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن ان كى عرض ونيا بهواكرتى ب ايب مرتبه أب كى مجلس مين كليم يُوسنون كالتذكرة أيا فرايا ، السيدوك دل كى كرائيون بس عبب وعرورك بت بصيائ رست بي اورظا برى لباس

تابعی کویس نے اصحاب رسول سے زیادہ مشاہر مرد میصا۔ لا الله الله الله الله الله الله المم ينعبى جنهول في منتشر صحابة كرام من كوديكها اورك ناسي الرف يسوه امام صن بصری سے بھی ممازی الین اس سے باوجودامام صن بھری کی برائی عظمت

ابك مرتبران كايك ما جزاد المنادي يُوبِها ابّاجان آب جيسا سلوك وا دابس بعری کے ساتھ کرتے ہیں کسی اور کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ؟ ا ام عنبي حيف فرمايا، بينايس في تنتر اصحاب رسول كوديجما سع حسن بقري كو ان سب يس رسول اكترصل الترعليه وسلم سے صورت ورسيرت بيس بهت

كهاجا آسمي كدرٌوحانيت كاسرچيتم فلب كاسوروكدازب اسى سے عبادت، ریاضت، زُبدوتقوی بیدا بوستے بی،۱۱م حس بھری کا قلب اسقدر بُر سُوزوگداز تھاكران پرمبردقت مُزن وعمكينسي چھائي رہتي تھي۔

فراتے تھے کہ مومن کی ہنسی قلب کی خفلت کا نتیجہ ہے۔ زیادہ سنسے سےدِل مرده برجاتاب عد كلام باك كي آيات بره صكر شدّت تأ ترسع زار زار رويا

### حيث تيت الهي به

يونس بن عبيد كابيان على حب كوئى اجبنى أومى صن بقرى م كو ديكها توخيال كرتاكروه البين كسى عزيزكودن كئ بوئ أرب بي (يعنى متفكر) جب بيشة تو معلوم ہوتا کہ وہ ایسے قیدی ہیں جس کی گرون مارے جانے کاحکم دیا جا چرکا ہے اور حبب وہ جہتم ونارِجہتم کاذکر کرتے تو ایسامعلوم ہوتا تھاکہ دوزر ضرف ان کے سك بنائى كى ب رياسب سنيت اللي ك النار عص جوران برظام مواكرت عص

سَ بَالِيْ عَدَّ سِينَ المِريَّ الْمُولِيَّ مِن البِعريُّ الْمُ

ر کھتا ہو، اللّٰرعرِّ وجلّ کی عبادت پر کماومت رکھتا ہو۔ (۱۲) قسم کھا کر فرمایا کرتے ہتھے جس شخص نے مال وزر کوعرِّ نت دی اللّٰہ نے

ا ۱۴۶ مم ها کر طرفا: اسس کوذلیل کیا۔

(۱۴۷) عقلندی زبان قلب کے تیکھے ہواکرتی ہے جب وہ کھے کہناچاہاہے تو پہنے قلب کی طوف رجرع کرتاہے اور اگروہ بات اس کے فائدے کی ہوتی ہے تو بات کرتاہے وریز رک جاتاہے ۔

اور جاہل کا قلب اس کی نوک زبان برر ہتاہے وہ بات کرتے وقت قلب کی طوف وجوع نہیں کرتا جوزبان پر آتا ہے کبک دیتاہے۔

رام کوابی بی برسی مرسار بول به بی مرم ، بوربی برا باب بسا دیا ہے۔

(۱۵) و نیا در صقیقت تمہاری مواری ہے اگر تم اس پر موار ہوگئے قورہ تم

کوابی بیٹے برام تھا ہے گی اور اگروہ تم بر سوار ہوگئ تو تسکو بلاک کر ڈالنگی۔

(۱۲) حیب تم کسی شخص سے دشمنی کرنا چا ہو تو پہلے اِکس پر نظر کرد کہ

اگر وہ اللہ کا مطبع وفنسکہ ما نبر دارہے تو اکس سے بچو کیونکہ اللہ اکس کو کبھی تمہارے قبصنہ بی نہ دے گا۔ اور اگر وہ نا فر مان ہے تو اکسس سے نداوت کی صرورت نہیں، کیونکہ اللہ کی عکداوت اکس کو کا فی ہے، وہ خود بکاک ہوجائے گا۔

(۱۷) فنسر مایا، میں نے کسی ایسے شخص کونہ ہیں دیکھاہے جس نے دُنیا چا ہی ہواوراکس کو اُخرت ملی ہو،اکس کے برخلاف جو اُخرت چاہتا ہے اگسے وُنیا بھی ملجا تی ہے۔

(١٨) اسلام يب تم إن قلب كواللرك والركردور

(۱۹) ایک شخص کے سوال برمسنسر مایا، تم مجھ سے دُنیاواَ خرت کے بارے بین سوال کرتے ہوگئن ہو!

ونیا اور ا خرت کی مثال مشرق ومغرب کی طرح ہے تم جس سمت کے

بتاني عرف المرص المرية

میں تواضع وانکساری ظاہر کرتے ہیں۔

(۲) الشرص بندے کے ساتھ مجلائی چا ہتاہے اس کواہل وعیال کی پریشانی<sup>وں</sup> میں ممبتلانہیں کرتا۔

(۳) تواضع کی یہ ملامت ہے کہ جس کسی سے بھی سلے اکس کواپنے سے افضل پر ترسیجے۔

(۴) حب بندہ تو ہر کر تاہے تواکس سے خدا کے ساتھ اکس کی قر بہت ہیں اضا فر ہوتا ہے۔ اضا فر ہوتا ہے۔

(۵) ایکشخص نے آپ سے اپنے قلب کی قساوت کی شکایت کی، فرمایا اس کو ذکر وفکر کے مقامات میں لے جاؤ۔

(۱) مُردے کے بئے سبسے بُرے خود اکس کے گھروالے ہوا کرتے ہیں کہ اکس پر رویتے چلاتے ہیں حالانکہ اکس کے بدلے میںت کا قرض اُدا کرنا اُن پر آسان نہیں۔

(۷) فرمایاً، ایک شخص کی عداوت کے لئے ہزار اً دمیوں کی دوستی صب ندرو۔

(٨) برص وطع عالم دين كورسوا كرويتي ہے۔

(۹) انسان کاعلی الاعسلان اینے نفس کو بُرا کہن درحقیقت اپنی تعریف دناہیے۔

(۱۰) اینے بھا کیوں کی عزّت کرو تو ہمیٹ اُن کے ساتھ تمہاری دوستی اُن کے ساتھ تمہاری دوستی اُن

۱۱) اگراین موت کی رفتار پرنظر ہوتی تو وہ اپنی اُمّیدوں وارز ووں کا دشمن ہوجا تا۔

(۱۲) فزمایا، فینهدوه عالم ب جو گزنیاسے کناره کمشس بورون بی بھیرت

اام صن البعري

ٱنَّى مُحَمَّمًا الرَّسُولُ الله

جس نے موت سے وقت صرک دل سے اکس کی مشہادت دی وہ جنّت میں داخِل ہوگا۔

سن وفات منلاء شب جُمَّر تھا، یہ آفتاب عِلم وعمل رُو پوش ہوگیا۔ وقت کے دُو بڑے محدمث امام ایوب اور امام مُسیدا تطویل نے عنسل دیا اور اوّلُ الذّكر في نماز جنازه برط صائی۔ کی الدّر اللّا کا مثلاً ۔

## مرّاجع ومآفذ

(۱) الطبقات الكبرى ج مي ابن سعرم (۲) ميفة الصفوه ج مي ابن الجوزي المنابحوزي (۲) ميفة العليار ج مي مورخ اصفها في الأوليار ج مي وفيات الاعيان ج مل مؤرخ ابن خلكائ (۵) تاريخ خليف بن خياط المناط (۵) تاريخ خليف بن خياط المناط المنا

وزارة المعارف الملكة العربية انشعود به (مطبوع هلاكلهم مطابق س<u>199</u>6ء) تا بَالِيْ عَدِينِ

ہ قریب ہوگے دوسری سمت اُسی قدر ڈور ہوجائے گی ، اب تم خووفیصلہ کر لوکہ کِس ہرسمت کے قریب ہونا چاہئے ؟

(٢٠) تم اكس ونياكا تعارف چاست بو؟

میں ایسے مقام کا کیا حال بیان کروں جسس کا اوّل حقہ تعب ومشقستہ ہے اور آخری جعقہ موت وفنا۔

(۲۱) فرمایا، ونیاکی جائز چیزوں کا حساب وینا پراے گا اور عرام اشیار پرعقاب بوگا، جوکو بی ان جائز جیشزوں میں مبتلا ہوا از مایا گیا، اور جوان اسٹیار سے محوم ہوا عزوہ ہوا، دُنیا بَم وعمَ بی کانام ہے۔

وَفَاتِ حُكْرِتُ آياتُ بِهِ

بعض خاصاب خداکو گرنیا چھوڑنے سے پہلے کھا شارات بل جاتے ہیں اور وہ بقین کر نیسے ہیں کہ وقت آ چکا ہے۔ ایسے ہی بعض دوسرول کو بھی معلوم ہوجا تا ہے کہ یہ مسافر کوج کرنے والا ہے۔

ایک شخص کو مالم رمی آیس امام حن بھری کی وفات کا استارہ پل گیا تھا آ وفات سے ایک یوم قبل اس نے خواب دیجھا کہ ایک پرندہ مسجد کی سب سے خوبھورت اینٹ اٹھا کرلے گیاہیے ۔

تبیرخواب کے سب سے بڑے عالم اہم ابن سیرین سے اس کی یہ تعبیر دی کہ حسن بھری کا انتقال ہوگیا، چند گھنٹے نہ گزرے سے کہ انتقال کی خبر عام ہوگئی۔

تَغَمَّدَ كَا كُلُهُ مِخْفُوانِهِ زندگی کے آخری کھات میں کابرب کو کہلا کر دیکھوایا۔ صُنن اکس بات کی شہادت دیتا ہے کہ لاکرالا ہَ اِلاً امتلے وَ اَسْتُهَدُّ



امام فيدر بن سير*ر بن رخ* 

١

المام محسر من سيم وال

مَارَأَيْثُ رَجُلًا أَهُ

مَاْرَأَيْتُ رَجُلًا آفَفَكَ فَى وَرُعِهِ وَلَا آوُسَعَ فِى فِقْهِمِن فَعَيْ بْنِ سِيْرِيْنَ يسنے کسی انسان کواپنے تقویٰ وطہارت اور علمونہم میں محدین میرین کسے بڑانہ پایا۔ (حَرَق انْجِلَیْ )

# المحات فيكر

مُ آ اَحُسَنَ الْإِسْلام يَذِينُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كُنْنا الْجِمَّا بِعِمْ بِهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهِمَانَ يَزِيثُكُ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ السَّعَلِ المَّ

وَمَا اَحْسَنَ التَّعَلِي يَدُ يَنُ مُا التَّعِلُمُ التَعِلَمُ التَّعِلُمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعْلِمُ التَّعِلُمُ التَّعْلِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّعِلَمُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمِ يَئِذِينُ أَلْعَكَمَ لُومُ الْعَكَمَ لُومُ الْعَكَمَ لُلُمُ الْعَكَمَ لُلُمُ الْعَكَمَ لُلُمُ الرّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلِّمِ اللّفي المُعَلِّمِ اللّفي المُعَلِّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمِ اللّفي المُعَلَّمُ اللّفِي اللّفي المُعَلَّمُ اللّفِي اللّفِي اللّفِي اللّفي اللّفي المُعَلَّمُ اللّفِي اللّفي اللّفي المُعَلَّمُ اللّفِي اللّفي اللّفي اللّفي المُعَلَّمُ اللّفي اللّفي اللّفي اللّفي المُعَلِّمُ اللّفي اللّفي

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَزِنَيْنَ السِرِّفُوتَ السِرِّفُوتَ اوروه عمل كتنا اجْفائِ جمكوتواض في زينت دى

( محدّث رُجاً ربن كيوه رم سالمه )

## امًا مُحَدِّن سَدِّرُ مِنْ اللهِ

عَانْداني تعارُفُ :-

امام محدین سیرین شکے والد حضرت بسیرین سیدنا انسی بن مالک فراف وم دیول لیٹر صلے اللہ علیہ وسلم) کے آزاد کر دہ غلام تھے۔

حَفَرت سیر بن الوہ اور بیٹ کے برتن بنانے بیں مہارت رکھتے تھے اُ اس فن کے ذریعہ انھوں نے بہت مجھ کمایا، اور خوسٹحال تا جروں بیں اِن کاشمار ہونے لیگا۔

جب انمیں دنیا کی اسودہ حالی نصیب ہوگئ تونکاح کرنے کی فکر ہوئی۔ اُن کُوں دنوں سیدنا اور بحرصد بین کی ایک باندی سیدہ صفیہ اسپے بھم واضلاق، عاوات واطواریس ممتاز مجی جاتی تھیں۔ اس خاتون کو جہاں اخلاق وعادات کا برط احصہ والماتھا اِللہ تعالیٰ نے سن صورت بھی بخشی تھی۔

اس خوبصورتی اورنیک سیرتی کی وجرسے مریز منورہ کی عام نحاتین انھیں ا عزّت کی نگا ہوں سے دیکھاکرتی تھیں، علاوہ ازیں ازواج مطہرات کو بھی إن سے عنیر معمولی محبّت تھی، خاصکراکم الموسنین سیّرہ عاکنتہ صدّ یقدرہ سیّرہ صغیدر می کو بہت جا ہتی تھیں۔

معضرت سیرین سے اپنا پیام ستیزنا ابو بجرصدیق منی خدمت میں بیٹ کیا کہ اِ وہ سیدہ صفیہ سے بھاح کرنا چاہتے ہیں ۔

سیدنا صدیق اکرره جوسیده صفیرم کوابنی عزیر بینی کی طرح سجماکرت تھے ۔ حضرت سیرین شکے دین واخلاق کی تحقیق کرنی مناسب سمجی، مختلف ذرا کے سسے

معلومات حاصل کیں بھر حضرت انس بن مالک شسے جوان کے آقا تھے معلومات طلب کیں، حضرت انس شنے کہا امیرا کمومنین، سیرین کے دشتے ہیں کسی بات کا اندیشہ مذکوبین کی دشتے ہیں کسی بات کا اندیشہ مذکوبیئے کرشتہ قبول فرمالیں۔ ہیں جہاں تک علم رکھتا ہوں سیرین حریندار نیک سیرت اور خوکش اخلاق لو کا سیعے۔ ہیں اس کو اُس وقت سے جانتا ہوں جبکہ حصرت خالد بن الولید و شنے معرکہ و عین استمالی ہیں جن جا لیسٹ فوجوا نوں کو گرفت ارکیا تصا اُن میں ایک یہ بھی تھے جو مال ننیمت کی قصیم ہیں مجھے سطے، ہیں نے اِن سے خوب منافع حاصل کئے ہیں۔

است تصدیق پر صدّیق اکر نف میرین کادر شدّ قبول کرایا اور نها پر ست ابتمام سے نکاح کا انتظام کیا جو مدینہ منوّرہ کی کسی بھی نوجوان لڑکی کے زیجا ج میں کیاجا تا ہو۔

معفل نکائے میں اکا برصحابین کی کٹرت شریکتھی اِن میں اُٹھا آرہ بدر تکی صحابین بھی شامل تھے ، اُمت کے سب سے برطے قاری سیدنا اُبق بن کھی شنے خطبہ نکاح پڑھااور دُعا کی جس پر اہلِ مجلس نے اُمین کہی ،

ا دوان مطرات من بن أتمهات المومنين في سيده صفية كولبالس مُردس سه أراسته كيا و دونوشبوو س بساكر فوشه ك كفر زفست كيا

#### ر**ولارځت**:به

ستیناعثمان بن عفان الله کی خلافت میں وَوْسال باقی تھے کرمبادک زکاھ کا مبادک بھال کا میں میں میں مبادک بھاگیا جو مبادک بھیل طاہر ہوا، حضرت سیرین سے یہاں لاکا بسیدا ہواجس کانام میں حمد رکھا گیا جو

له "عین التره شرکوف (عراق) کے ایک شهر کانام تھا جسکوفتح کرنے کیلئے صدّین اکر تفیف الدین ولیون کودانگا تھا۔ کله کمدی صحابی<sup>ن</sup> وہ معزات کہا ہے ہیں جنھوں نے مرکبیج جنگ کمدر میں محصرٌ لیا ہے۔ ان کی کل تعداد تین موتیر اللہ ہے۔ یہ حفزات طبقہ صحابیہ ہیں اگہ نچے دوسے کے شماد سکتے جاتے ہیں۔ اِن سب کی مفخرت کا النٹر سنے وعدہ کیا ہے۔ ( دخادی ن می**ے م**ق

حمورر ہی سیعے۔

محکوع فجرسے پہلے سبحدیں آجاتے وہاں نمازِ فجر کے بود سورن بلند ہونے تک درس و تدرسیس و عظون صحبت کا سلسہ جادی رکھتے، پھر گھرا کر تجارت کرنے بازار انکل جاتے ، یہ تو اُن کے دن کی شخولیت تھی رات کا یہ حال تھا کہ اُ دھی رات اُرام کرتے ہم عبادت کے لئے کھڑے ہوجاتے ۔

نوافل میں قرآن اسقدر کثرت سے بڑھتے کدات خم ہونے آتی، تلاوت قرآن کے وقت خشتیت اللی سے زاروقطار روتے یہاں تک کہ آواز بلند ہوجاتی، اہلِ خانہ حیلی کہ پروسیوں کے قلوب إن کی سؤر و بھارسے بھٹنے دیگئے، ہر داست یہی معمول تھا۔

حفرت محدبن سیرین کی تجارت برائے تجارت نہ تھی وہ توایک بزق طال کا عنوان تھا، بازار میں جب بھی داخل ہوستے تھیدہ وار نزرات کا سلسہ جاری ہوجا آ تجارت ومعالمت کے مسائل اور شرعی طور وطریقے ارشاد فرایا کرتے، صورتِ حال ایسی قائم ہوگئی تھی کہ بازار کے تا جرجب بھی إضیں دیکھتے ان کی زبانوں پر ذکر النزاور سیج جاری ہوجاتی۔

الٹرنے انھیں صورت وہیرت کے ساتھ عزّت وشہرت بھی عطائی تھی دَاہ کے چلنے والے اِنھیں دیکھ کر اُدب واحرّام میں کھڑے ہوجا تے، ان کی علی زندگی ایک ستقل رہنما ومرشد کی سی تھی .

دِنق حلال کا سقدرا ہمام تھا کہ تجادت میں معولی سی نفز کش کو بھی برواشت نہ کہتے ۔ مالِ تجادت کا ہم ہرعیب ظاہر کردیا کمتے ۔

ایک وفعہ چالیس ہزار ور ہم کا تیل خریدا، حباسکالیک برتن کھولا تواس میں مُرا بَعِثا ہوا چو ہاز کلا، اپنے ول میں خیال کیا کہ جہاں یہ تیل سینچا گیاوہ تو ایک جگہ ہوتی ہے چوہے کی بخاست تورا اسے تیل میں اریت کرگئ ہے تیل کے بقیہ برتن بھی اکس سے متا تر ہیں اگر مستقبل قريب يس كبارتا بعين بين شماد كيا كيا-

محمد بن سیرین می بردرش ایسے ماحل یں بوئی جها قفوی وطارت، دین دریانت سے بوراگر معورتھا۔ خود مال کی گود کتاب الله وشنت رسول الله کا کمتب تھا۔

سے پرورا طر مورک بودی کی دورہ بالدر سنب روی الدر بالدر بالد ہا ہے۔ سیدہ صفیہ بنے جوازواج مطہرات اور عظیم محابیات سے استفادہ کیا تھا۔ صاحزادے محد کی تربیت اسی نہج برک جس کا یہ انرظا ہر ہوا کہ مستقبل میں محد بن سیرین یکووہ خاص علم بھی نصیب ہوا جو طبقہ انبیار میں سیرنا پوسف علیالتا ام کو بلا ہے۔

خوابوں کی تبیریں وہ "یوسف ٹانی "کے مقب سے یاو کئے گئے۔ (تعبیر خواب بیاض خاص موا جولائی شافر)

در س وتدرسي در

صفرت محد بن سرین ایر خرجب بوش سنها لا اکس وقت سبحد نبوی سرایت میں اللہ اللہ بازاد بعض اکا برصحابہ سیّد تا دید بن ثابت اللہ اللہ بن مالک اللہ علی اللہ بن عرف عبد اللہ بن عبد

آس وقت شہر بھرہ علم و دین کا مرکز ہونے کے علاوہ عظیم اسلامی چھاؤٹی بھی تھا اور شدگی ہے تھے۔ جہاں سے بچا ہدین معرکہ جہا د کے لئے اقطاع عالم روانہ کئے جاتے تھے۔ حضرت محد میں رین نے اپنے مشاغل و خوصتوں میں تقت ہے کردیا۔ ایک جھتہ علی درکس و تدریس اور دعورت و تبلیغ کے لئے۔ دو ہمرا رصة محنت و تجارت کے لئے۔ مواج انجلاء اپنے ول میں مصرت محد بن میر بن مرکز کا حلال کا خصوصی ا بہتمام رکھتے تھے ، حوام توحرام ، می اور کی خاست تو مالے تیل ہو ہے کہ مرث تبہ جیزوں سے بھی بر بیمز کرتے ۔ اُن کی ساری زندگی زمید و تقویٰ سے کے ایک کا سبت تو مالے تیل ہو

حاكم مشيرنے اجازت دے دى،

حصرت محد بن سیر بن میشند حصرت انس م کی وصلیت بوری کی ، غسل و کفن در میر نماز جنازه اَد اکی بیمر جیل خانه آگئے اپنے گھروالوں کو دیکھنے تک نہ گئے .

اس کے بعد ایک وصر تک جیل ہی میں رہے جب رقم اُدا ہوگئ تور اِئی پائی۔
حضرت محمد بن سیرین اُن عظیم سلمانوں میں شامل ہیں جفوں نے اپنی ذندگی میں نہ
الشراور اکس کے دیول مکاحق ضائع کیا اور نہ عام مسلمانوں کے حقوق میں خیانت کی ہے
ابنی دُنیاوی زندگی کوتقوی وطہادت میں صرف کی اور اُخرت کی خور و فلاح کو سمیٹ لیا۔
اُنٹہم تقت بل حُن نَاتہ وَارْ فَعْ وَرُجَاتہ '

عظم حوصله:

وصنیت بوری کی جاسکے۔

حفرت محدبن سیرین می اسب با کیزه زندگی میں ایک جھوٹاساواقعر نسیکن حقیقت میں ہنایت عظیم ولا تانی قصر ہے جو پیش آیا۔

ایک شخص نے اِن برد و درہم (مُساوی آٹھ آنے) کا مجمونا دعویٰ کر دیا کہ اسکے فقر واجب ہیں فیکن یہ اُ واکرنے سے انکار کررہے ہیں۔ مضرت محد بن سیرین جسنے پھم انکار کر دیا۔

اُس تعفی نے کہا کیا تم قسم کھاسکتے ہو؟ (اُس کویقین تھاکہ محدبن سیرین وَوَّ وَوَّ اِسْ مُعَالَى وَالنَّرُ مِيرِ فَا مُعَالَى وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالِي وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالَى وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالِمُ وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالَى وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالَى وَالنَّرُ مِيرِ مِن مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَالنَّذُ وَمُعِلَى مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعِلَى وَالنَّذُ وَمُعِلَى وَالنَّالُ مِنْ مُعَالِمُ وَمُعِلَى مُعَالِمُ وَمُعِلَى مُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعَالِمُ وَمُعِلَّمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلَى مُعَالِمُ وَمُعِلَى مُعَالَمُ وَمُعَمِينُ مُعِلَّمُ وَمُعِلَى مُعَالِمُ وَالْعُمُ وَمُعِلِمُ مِنْ مُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَمُعَلِمُ وَالْعُلِمُ وَمُعِلِمُ مُعِلِمُ وَالْمُعِلَى مُعَالِمُ وَالْمُعِلَى مُعِلَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلِمُ مُعِلَى مُعِلَّمُ وَمُعِلَى مُعْلَمُ وَالْمُعُلِمُ وَمُعِلَى مُعْلَمُ وَالْمُعِلَى مُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلِمُ وَمُعِلَمُ وَمُعِلَى مُعْلَمُ وَالْمُعِلِمُ وَمُعِلَى مُعْلَمُ وَالْمُعِلَى مُعْلَمُ وَالْمُعِلَى وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّى مُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلَّى الْمُعْلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُ

یں تیل سے یسادے برتن فروضت کرنے والے کووا پس کردول تو ممکن ہے وہ دوسرول کی است کر دیں عام لوگ کو فرضت کر دیں ، عام لوگ کو فرضت کر دیں ، عام لوگ کا فروضت کر دیں ، عام لوگ کا نایاک تیل استعمال کریں گئے بہترہے اسس کو ضائع کر دیا جائے ، جنا پنج شرعی طور پر منائع کر دیا گیا۔

## ايڪ آزمائيش:

حفزت محد بن سیرین وی تجارت کا یہ وہ وقت تھاکہ تجارت خمارے میں جل دہی تھی اور تیل کے بہال کر این نے انسان کی است تھی اور تیل کے مالک کو چالیس ہزار در ہم اُواکر نے تھے ان کے بہال کر این نے انسان کی اُنسان کی اُنسان کے معالت میں مُرافعہ بیٹس کر دیا،

عدالت نے حضرت محد بن سرین اور قم اواکر نے کی جیل میں بند کر دیا ، جیل کا قیام طویل ہوں بند کر دیا ، جیل کا فتظام نہ ہوسکا ، جیل کے فتر دار ہر دوز محد بن سرین کی عادات واطوار کا مثا ہدہ کرتے ، جیل میں دیگر ساتھیوں کے ساتھ اُک کا حسنِ مُلوک ، اخلاق وکر دار ، اور رات کے اُخری جھتے میں اِن کی تلاویت قسر اُن ادر کر تت نمازوں کا حال اور مُناجات اہلی میں مُوزوگداز کی کیفیت ان لوگوں کو ہر شب متا ترکر تی تھی ۔

جیل کے ذمہ دار کو ایک دن شدّت سے یہ احسائس ہوا کہ صفرت محد بن سیر بن ا ایک ناگہانی مصیبت کے تحت جیل میں محبوس ہیں عرصہ ہوچکا بیوی بیکوں سے دُور ہیں کیوں نہ اُنھیں رات میں اپنے گھرجانے کی اجازت دے دی جائے اور دن میں وہ جیل اُجایا کم یں ۔

چن پخه حفرت محربن سیرین سے کہا گیا ، حفرت محربن سیرین جن کہا، واللوس حاکم اللہ وقت کی جن پخه حفرت محربن سیرین کو اس کی اجازت اللہ کی خیانت میں ایس کی اجازت اللہ کی خیانت میں ایس کی اجازت اللہ کی ایس کی اجازت کی ایس کی کاروقم اوا ہونے تک جیل ہی میں رہنا پسند کیا ا

ذیے تیرا ایک درہم بھی نہیں ہے۔ بوگوں کو تحب ہوا کے صرف دو درہم کے لئے اللہ کی قسم کھالی حالانکہ ابھی چیند ون يبط جاليس مزار در بم كاناباك تيل مفن أسب كي ضائع مرديا تماكه فروضت ہے) حصرت ممدبن سیرین سنے کہا، ہاں! ہاں! ہیں صرور قسم کھاؤں گاکیونکہ میں جانیا ایک اور تمہارا تقدّرہے، پھر حام طلب کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ ہے) صرف مدب بروسے ہوں ہے۔ اور میرے اداکر دینے بروہ مال ترام کھانے کام تکب ہوگا اور میرے اور میرے اداکر دینے بروہ مال ترام کھانے کام تکب ہوگا ۔۔ میں نہیں چا بتا کرکوئی مسلمان حرام مال کھائے اسس لئے میں نے قسم کھاکراس کو أكل حرام ہے بيا ليا۔

مفریت محدین سیرین می مجلس سرا باخیر ہی خیر ہواکرتی اس میں کسی کی غيبت يا بُرائي تو نجا فرنيا كا ففول تذكره بهي نه بوتا، مجلس كاسارا وقت ذكروفكر، وعظ 🏿 🍟 سيرين شيه كزارش كي كروه ملاقات كرنا جاسته بي براه كرم زعمة مغرزاً بين ۽ وزرى نو كا اور فرمايا بس بس، حبّان تو دُنياسے رُخصت بُو كيا وہ اُسپنے كئے كا د بال، یا ہے گا اور تمکوائے سے کئے کا جواب وینا ہوگا واں تہا ہے اپنے بڑم خود تمسکو ا جان کے طلم سے زیادہ مصاری نظرا کیں گے تم اپن فکر کرواور یہ بھی یادر کھو کہ السرتبارك وتعالى جان كفلم كابدله اكس كودي ك، اورجولوك حجان برطلم كررسي ایس ان کویمی اُسکا بدله ملیگا، خردار! چرفیمی کسی کی بُرائی کا تذکره زکرنا-

> له مجان بن يوسف المنتفى خاندانِ بنوامية مع حكم انون مين ايك حكم ان تها جس ك سختى وظلم زيادتى سے رعلياً يريشان تى خا صرعلى وصلحان كظلم وتم سے تنگ آسكے تھے رصيم بي فوت ہوا۔

حفرت محدبن سیرین چونکه ایک براے تا جرتھے تجارت کا تجربہ بھی خوسب پایا 🖁 تقاء تاجرون كواكثر كباكرتے،

الام محد بن سيبرين تع

تمهار \_ ينصيب من جمقدر بهي لكهاب أسس كوحلال طريقه سے حاصِل كرواور کرنے والا دوسروں کوفروخت کردے گا جس کی تفصیل گزت تصفیات میں آمیکی ایک ایس کھی یا در کھوکہ جس مال کوحرام طریقہ سے حاصل کرناچا ہوگے تمکو حرف وہی ملیگا

خاندان بنوامية كے خلفار وائم اركوجهي وعظاونصيحت كرنانهيں بھولتے كليرحق کی اشاعت میں بخل کرنا بہت بڑا جُرم سمھاکرتے اور یہ فرایا کرتے کہ علمار کو آخرت ہیں ا جواب دہی کے سئے تیاررہناچاہئے۔

وراق كمشهورونيك نام كورنرعربن بميره الفزارى تف ايك دفعه المعجرين ونصیحت میں گزرتا ، اگر کسی دجنبی اومی نے کسی کا بڑائی سے ذکر کر دیا توحضرت محدین 📲 🌓 امام محد بن سیرین م اپنے ایک بھینچے کے ساتھ میراق گئے ، گور مُر نے نہما یہ سے سیر بن م فوری اسس کا ذکرِ خیر کر دیتے اور بات بُرائی سے مجلائی کی طرف بلٹ جاتی ۔ 📗 عزمت واکوئم سے استُقبال کیا اور دربار ٹیں اپنے بازو بیٹھالیا، اوب واحرام سے ا یک شخص نے مجلس میں حجالیج بن یوسف کا ذکر چھیڑویا ، حضرت محد بن سیرین کئے 📗 ایک شخص نے دسیاسی سوالمات کئے ، حضرت ابن سیرین کئے نہایت تشفی بخش جواب دیئے 📳 انخریں امیرنے پُو چھا جناب عالی اپنے مشتہر بھرہ کے عکام انسانوں کاکیا .

، المام محدبن سیرین بحث بُرَحُبُ ته کِها جس وقت میں اسپنے سَبُرسے جِلا ہوں آپکی رعایاظکم وستم کی چکی یس بس رہی تھی اور آپ حاکم اعلیٰ ان کے حال سے بےخبر ہیں۔اکس موقعہ برحصرت محدین سیرین سے جھتیج نے امتارہ کیا کہ یہ آپ کیا کہہ رسبے ہیں غور کریں ؟

بھیتے کو اُسی وقت و کا، فرایا صاحزادے تم سے دریافت نہیں کیاگیا، سوال

المام محد الأبي

علاَّمة حافظ ذہبیُ بھی ایسے ہی تھتے ہیں کروہ جماع علم میں یحساں کمال کھتے تھے۔

علامہ نودی میں ابن سیرین عمل تفسیر و مدیث وفقہ کے علاوہ تعبیر ا خواب کے امام سمجھے جلتے ہیں .

علّا تمر ابن جرم بھی انھیں" اما م الحدیث سے لقب سے یادکرتے ہیں۔
امام ابن سیر بن اکس وسعت علم کے باوجود علوم اسلامیتہ میں بڑے وقت ط
تھے ،سماع حدیث وروا بیت حدیث میں انتہائی احتیاط برتے تھے ،معولی درجہ
کے اٹنیاص سے تحصیل علم اور نفتل حدیث کوخلاف احتیاط عمل سجھا کرنے تھے ،
ینا پنج وٹ رمایا کرتے ۔

علم، دین ہے اس لئے اِسس کوحاصل کرنے سے پہلے اُس شخص کواچھی طرح پرکھ لوجس سے علم حاصل کرناہے۔ (کیونکہ دین، اہلِ ین ہی سے مِلتاہیے)

### بيمثال احتياط:

صدیت میں اسس بات کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ الفاظ رول (صلے الشر علیہ وسلم اکو من وعن نقل کریں، صرف معنی ومفہوم کو اُواکر نا کا فی نہیں سجھتے الفاظ حدیث میں مجھ دش، ہوا توحدیث کو نقب نہیں کرتے، کتاب دیجھ کر ہی بیان کرتے۔ امام ابن سیرین میں یہ احتیاط ابنے عہد کے علاق آنے والے زمانے کے سب علمار کیلئے سراو نما " دلیل کی حیثیت رکھتی ہے۔

میماری و دون میساری میساری است کرتے توایسا معلوم به وتاکه کسی چیزے خوف حب مدیث شریف روایت کرتے توایسا معلوم به وتاکه کسی چیزے خوف کررہے ہیں۔ درا صل یہ قولِ رسول (صلے الشرعلیہ کوسلم) کے اَ دب واحترام کی حالت ہواکہ تی تھی۔

سَ بَالِي عَصْصِينَ الْمَامِدِين سِرِين

تو مجھ سے محی گیا ہے، مجھ کوئ بات کی بہرحال شہادت دینی ہے۔
کومن کی کنٹ کھا فیا فی آنے آئے گذرہ فی کرنے ہے۔
اور جوکوئی می بات چھپائے اُس کا قلب گنہ گارہے۔
حب مجلس برخاست ہوئی توامیر عمر بن جہیرہ نے اُسی آ داب واحرام سے
سے حضرت محد بن میرین محور خصست کیا پھرخادم کے ذریعہ اُن کی جائے قیام پرتین
مزار دیناد (مساوی ایک لاکھ اسی مزار روبیئے) ہیشس کئے۔
امام ابن سیرین سے قبول کرنے سے معذرت کردی۔
امام ابن سیرین سے قبول کرنے سے معذرت کردی۔
مخت بے نے کہا ہے جا جان امیر کا مخلصان ہدیہ ہے آپ کیوں انکاد کررہے ہو؟
فرماما، صاحبزا دیں المیر نے فہرس کوئی خرصی سے کے سے اس سرما ش

جھینے نے کہا بچاجان امیر کا مخلصانہ ہدیں ہے آپ کیوں انکارکر رہے ہو؟ فرایا، صاحبزا دے! امیر نے مجھ میں کوئی فیر محسوس کی ہے اکس سے متا تر موکریہ ہدید دینا چا یا ہے، اگریں اس فیر کا اہل ہوں جیسا کہ امیر نے گان کیا ہے تومیر سے سئے اکسس کا قبول کرنامناسب نہیں کیونکہ فیر مجھ کو حاصل ہے اور الشر اہل فیر کے لئے کافی ہے۔

اوراگروه خیر جمیمین نہیں ہے مفن امیر کا خیال دیگان ہے تو بھراکس کاہدیہ قبول کرنا درست نہیں (کیونکہ ہدیہ کا فیول کرنا اس بات کی علامت ہوگی کہ ہیں اُس خیر کا اہل ہوں حالانکہ وہ خیر ججھے میں نہیں ہے)۔

## فضِلُ وكمالُ به

المام محد بن سیرین کے فضل دکمال کے لئے یہ بات کافی ہے کہ وہ طویل ترت مرتاح تابعین حضرت حسن بھری کی صحبت میں رہے ہیں ۔

ر سی جیسے بزرگوں کے فیص صحبت نے امام ابن سیرین کو پیکرِ علم وعمل بنادیا۔ علامتر ابن سعار منصقے ہیں کہ ابن سیرین مبلندو بالا فقیہہ و امام، نقر، کثیرانعِ نم، آ امام تفسیرز مرد تقوی کے عظیم مینادیتھے۔ امام بخاری کے بارے میں یہ بات پایئر نبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انھوں نے اپنی 🕷 اپنی ماں سے کپڑے تو د دُھویا کرتے ، اس خدمت میں اپنے بہن بھائی کو کشریک

ماں کے مقابلہ میں اپنی آواز بلندنہ کرتے، حب ماں سے باتیں کرتے تواکس آبستگی کے ساتھ جیسے کوئی راز کی بات کررہے ہوں۔

ابّن عون کا بیان ہے کہ ابن میرین جس وقت اپنی ال کے سامنے ہوتے تو ان کی آواز اتنی بیست بوتی تھی کہ ناواقعَت آدمی اِنھیں بیمار خیال کرتا۔

سناية مرض الموت بي مُبتلا بوئ أخرعم ين چاليس مزار در بم كيمقروض ا ہو گئے تھے اس کی بڑی فیکرتھی، آپ کے صاحر اُدے عبد السرف ادائسگی کی ور در داری این او برل ای اس سعادت مندی برانهین خوب و عالی دیا -اولا رکی تعداد کے بارے میں انکھا جاتا ہے کرائے اور اور کیا ان تیس عدر مدا ہوئے لكين رسوائے عبدًا للركے سب كے سب حيات ہى بي فوت ہوكمئيں . المم ابن ميرين من كى زندگى كاير تلخ حًاد تْدى تقاليكن اسس كوا كفول في محيم فيسوس

مراياً كرت، يتلهِ مَا أعَلَى يلهِ مَا أَخَلَ الله من الله من في الله من في فَسُنْهُ حَانَ (اللهِ بِيكِ لا مَلَكُونُتُ كُلُّ شَيْءٍ قُرْ اللهِ مِيكِ لا مَلَكُونُتُ كُلُّ شَيْءٍ قُرْ اللهِ

وَفَاتُ: ٠

الشرابن سيرين ميراينا ففل وكرم دائم وقائم ركه، زُبدوقناعت كاليس باكيزه نقوت م جوري الله الله الله دوات والروات علاوه آن والح الله علم وتقومی کے لئے راہ نما اُمول کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مصنترسال يعريائي، زندگي ك اخرى ايام س ونياكي ذهرداريون سے مسبكدوش بوسكة تهم، زاد أخرت كالمجر بورجقه بإيا، مناج من وفات بإني أللهم

عظیم کتاب" بخاری شریف" میں ایک حدمیث بھی ہے وضو درن نہیں کی اور تھے 🖟 🐩 نہ ہونے دیتے۔ كى ہر مجلس سے يہلے عنك بھى كر ليا كرتے تھے.

'بخاری شریعت میں جمله احا دیث (۷۵۷) درج ہیں ۔

الغرض نفتل حديث بيس امام ابن سيرين حكى اسس احتياط برامل علم إن كو صادق القول اوراك كى روايات كومعتبرومقبول مجماكرتے تھے۔

م شام بن حسان کہتے ہیں کر میں نے انسانوں میں سب سے زیادہ ستجا ابن سرن

شعیب بن جاب کابیان ہے کہ اہام شعبی ہم نوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم لوگ ابن بسيرين كاوامن تهام لو.

ا بن عون كهته بين كم مجھے تين عُلمار كا مِثل مزمل سكا، عراق ميں إبن بسيرين، جازیں قاسم بن محرر (سیدنا صدیق اکبرنے کے بوٹرے) اور ملک شامیں تجارین حيرة ، اور بيمرابن ميرين ان يسب سے فائق تھے۔

### مکال کی خدمت ہے 😁

ا مام ابن سیرین ابنی مال کے بڑے مطبع وخدمت گزادتھے ان کی بہن کا بيان بهم كم ال جمازى تحييل اسكة الخيس رنكين اورنفيس كيرون كا برا الثوق عقار امام ابن سیر بن مال کی فوا بهش کاا سقدر ابتمام کرتے تھے کہ جب کیرا خریدتے تو محف كيراك كو كفا فت اور خوبصورتي وكيفية الس كي مفنوطي كا يجه بهي خيال مركبة،

له راقما لمودف برمي الدُّم عظيم كاكرم بواكراص في ناچيزي بيك تعيانيعن كوباوضوا ندرونٍ مجد بُرَيِّب كرشي توفيق أ ا پیسے طور بروی کمکوئی کارخارن مجرد کھی گیا ، اور پچر کرم کالاستے کرم یہ کہنوں کہ آبوں کا آخا زوافت آم بیٹ انٹرخریت ا ( ککٹیم المکرم ) میں ہوا۔ کہ آکٹا پینے تھ کہ جس بیلے فتی کی دفت ۔ الماکیۃ

مَا ٱخْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِنْنُهُ الْإِيْمَاكُ وه استلام كننا المي المي من كوايان في زينت دى

وَمَا ٱحُسَنَ الْإِيْمَانَ يَزِيْنُهُ الشَّعْلِ اور وه ایمان کتنا اچهاب جسس کوتفوی نسنے زینت دی ہو

وَمَا الشُّعَلَى الثُّعَلَى يَرِينُ الْعِلْمُ اور وہ تقویٰ کتنا اچھا ہے جسس کو علم نے زیزست دی ہو۔

وَمَا اَحُسَنَ الْعِلْمَ يَدِيْنُهُ الْعَمَالُ اور وہ رعلم کتن ا پھاسے جسس کو عمل نے زینت دی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلُ يَزِيُنُهُ الرِّفُوثُ اور وه عمل كتناا يقاب عصمكوتواض فرينت دى

( محدّث رُجاً ربن حَيْوُه رح، سلاله ه)

حَسَنُناتُهُ وَالْرُفِيعُ وَدُجَا تَهُ .

شهر بهره کی عباوت گزارخواتین می سیّده صفصه بنت لا تندمشهور ومعروفس صاحب دل ولى الشرخا تون تعين بيان كرتي بين كه جاريب بروكس بين مردان المحتل إيك عبادت گزارشب بیدار بزرگ تھے اُن ولؤں ان کا بھی انتقال ہو گیاتھا یں نے نواب یں ویکھاکوہ بہت ہی خوکش وخرم ہیں یو چھاکراک کے رب نے اکپ کیساتھ کیا معاملہ کیا ہ

مروان المتملئ من كها جهكومعاف كرديا كيا اوراصحاك اليمين من ركه اكيا - يجريس ني پُوجِها اسكَ بعدكيا ہوا؟ فرمايا، كەمقر بينِ اہلى بى شامل كرديا كيا ہوں۔ يس نے پُوجِها دہاں آپنے ین کن کو دیکھاہے؟

فرمایا، حسن البصری اور محد بن میرین مرکور

اللهم فتبتنابا كقول التابت فى الحيوة الدُّناوف الخفرة. واحشرنا مع الذنين انعمت عليهم من التبيين والمستديقين والشكه لآء والمثالحين واست المحمد التراحمين -

(١) الطبقات الكبرى ج ١٠٤٠٤٠ م ابن سعدم

(٢) صِفْمُ الصَّفُوه ن ٣ ابن الجوزي ب (٣) تاريخ بغدادي و خطيب بغدادي

(٣) صِليةُ الاوليارَن مِرَ مُؤرِثُ اصْفِهانَ ﴿ (٥) وَفِياتُ الامِيانِ ٢٠ ابْن خَلَكانُ ٢

له حشرے دن انسانی آبادی کے گل بین طبقات ہوں گے۔ ایک طبقہ موٹن چیلے کے دائیں جانب ہوگا اِ تکواصحاب ایمین کہا جاتا ہے یہ سب ، بل جنّت ہمل گے۔ دوسرًا طِق مُنْ مُعْلِم كِ إِين جانب بوكاء الكواصحاب اليقال كياجانا بعد يسسب إلى جهم بول ك. تيسترا طبق خاصان فدا كابوكا جنكوا لمقر وكل كهاجا تاسيدي مادك نوك امحاب اليين كر بندرين وسبع والي بود ي (انكاقيام عرش عظم كمسلسف مدكاء ابن كثير سورة اواقد آيت مد

# امًا معطام بن أبي رياح

التعارُفُ :-

مشتيخ عطار بن ابي زباح مح كميم المكرم كى ايك شريعت نيك ول خاتون كي يتي غلام تم دوران غلامی تحصیل علم ین شخول بوسگف، ابنے دن رات کے اوقات کوین حصون بي تقت يم كرايا تها-

ایک وقد این آقای خدمیت اوروفا داری کے من ، دوسرا وحد اینخالق مالک

کی عبادت کے بئے ، تیستراحصہ تحصیل عِلم تحلیے۔ اُس دقت صحابہ کمام میں جوبزرگ موجود بتھے اُن کی خدمت میں حاضری نینے اور أن مع على وفضل سے أستفاده كرتے ، ان بزرگول بين حضرت الجو بريرة محفرت عبدالشربن عرص حضرت عبدالشربن عبالسن مصرت عبدالشربن زمير فيست خفوهى عِكم وفهم بايا اور احاً ديثِ رَسول كاذفيره حاصِل كيار

مكرم المكرّ مرى وه وكمشن نصيب خاتون جس سے يه غلام تھے اس نے ديكھا كريم غلام علم وفضل کے نئے وفقت ہوجیکا ہے تواکس توقع پر کھٹ تقبل میں اسسام اور مسلمانوں کے ہے" نور ہمایت" اوٹرمركز علم" نابت بوگا الشرواسط ازادكرویا بھركيا تهاعطار بن ابى رَباح يشف اينا مسكن و مراكب ومصلى «مسجد الحرام» بيت الترشريين

نونت ماردے لیا. مؤرخین تکھتے ہیں کہ کامل بین سال سجدالحرام کی چٹائی عطار بن ابی رہائ اسکا

رعلم وفضل تقوى وطهارت بي وه مقام بإيا جوقيامس وكمان سي أسك تصاء

المام عطارين الى رياح

كَمْ بِتَدَّ عُ لَهَا سَبِيُلًا لِتَرْتَعُ فِيَا لَا يَنْفَعُ (المؤرخون) انهوں نے اپنےنفس کو آزاد نہیں چوراتھا كەرە جېران چاہيے بَرَبے بِيمرے.

المنظمة المستفريس جمولًا براء أقاوغلام، كالأكوراء جوان بورها، عرب عجى سب يكسال عالت ایک مرتبره محابی رئیول عبداللہ بن عرب اُوائے عمرہ کے نئے کہ المکرم ہے ، اُن اُس کے سب کے سب ایک اہم، ایک ہیئت لبتیک الملہم لبتیک مجت ہوئے حرم لوگول كا بهجوم موكيا، مقامى على راورعاتمة النّاكس مختلف سوالات اور مسائل دريافت [[قيق] كميّ مي داخل مورج سيقے خود خليفرسيمان بن عبدالملك احمام كي دوچادروں ميں كمين كے لئے بے جين تھے۔ حضرت عبدًا للرن عرض نے بلند كوازسے فرايا، اے الله الله الله الله كاچكر لكار الله كا الله كاچكر لكار الكار ال اسس وقت كامنظر بمى عبيب وغزيب تصاكم بادرثاه ورعايا يس كونى امتيّاز توبه واستنفاد کرتے اپنے دہب کریم کی دعمت ومفرت کے کلابگاد تھے۔

خلىفسىمان بن عبدالملك كے تيميے اس سے وَا كَبيتے بدر كا بل كى شكل مي روال ووال تص ، ميث الشركاطواف حم موا ، خليف في ميث الشرك فترام ي وهيا تمارك

دونوں سٹ ہزادوں کو تعجیب مواکر آباجان کے علاوہ اور بھی کوئی آقاورولی ہے؟ فَدّاً م نے کہا ہاں وہ سجدالحرام کی مغربی سِمت ایک کونے میں نمسّاز اُدا

فلیفہ اس جانب چلا، شہزا و رہے میں ساتھ تھے، خرم شریف کا عَلم خلیفہ کے الراستے میں انتظام کرنے لیگا، خلیفہ نے اچانک انھیں روکد یا بھرعام آدمی کی ارسس کے ساتھ حیلنے لگا ورکینے لگا کہ یہاں آقاوغلام، چھوٹا بڑاسب یکسان ہیں، بہاں صرف الله عظیم ہی کی عظمت ورثان ہے سب کے سب اسس کے محتاح ہیں وہ

فليفه اس سنيغ كے قريب بہنجا جونمازين شنول تھے اور بيھے بيٹھ گيائشيخ کے

مشهزادول في ايسامنظريهلى وفعد وكيماك خليفه المسلين سلمان بن عبدا لملك إلى ايك بورسط ، رسياه فام ، بسترقد ، تخيف صنعيف مبشى نز اوانسان كى كماتات وزيادت

بهبت كم علماركويه مقام نصيب بواست. كآالارا كَا النَّر كمَّة المكرِّم ك ربعة والوتم يرتعبّب ب كم جهرت استفاده كرف ادرساك درياف الناس اُن کی موجود کی میں مہیں اور کسی سے فتوی کی نے کی خرورت نہیں۔

مؤرخین انکھتے ہیں کرسٹینے عطار بن ابی رُباح تھنے علم وففنل کا یہ مقام اپنی ڈٹو

پہنی بات توید کہ انھوں نے اپن خواہمش پر غلبہ ماصل کر لیا تھا. نفس کو اللہ ا تاومول کہاں ہیں؟ يەموقعىمى نېس دىنے كەرەكسى نفول كام يىن شنول بور

مؤرمين كے خوبھورت الفاظ يہ ہيں .

فَلَوْتَكُوعُ لَهَا سَبِيلًا لِنَوْتَعُ فِيمَالًا يَسْفَعُ.

(انھوں نے اینے نفس کو یرموقعہ ہی ہزدیا کروہ جہاں چاہمے چرے بھرے ) دورسرى بات يه تھى كە أنھول ئے اسينے اوقات كو اينا قيدى بناليا تھاوقت کے کسی حِقے کو فضول اور بیکار کا مول میں فرون ہونے نہیں دیتے۔

ا إِمَّا عَطَارِبِ ابِي رَبَاحٍ " في شانَ وعظمتَ به

منك الماق المراق بنوائمية كانا وربادشاه سيمان بن عبدا للك البني پایئر شخنت ومشق (ملک شام ) سے ج بیث السرے الاوے سے زکا، ساتھ یس شاہی اللہ الراف کا بجوم بھی وائیں بائیں جانب بیٹھ کیا۔ فاندان کے افراد کے مکافرہ رؤسار و امرار اور اہل علم کی بڑی تعداد شریک تھی۔ تَجْمَان بيتُ اللهُ كايه قافله برسع ذوق دبشوق مع رُوان دُوان تعاليبيتُ الله عليه الله الله الله الم

الم عطار بن ابی داری معلد بن ابی داری معلد بن ابی داری معلد بن ابی داری معلد بن ابی دیاری معلد بن ابی دیاری م

کے لئے مشتاق ہے اورسے چینی سے انتظار کررہا ہے۔

جب اس بور سے مشیخ نے نماز ختم کی تو خلیفہ آگے بڑھا اور اُنھیں نہایت اوب واحرّام سے سلام کیا اور خیریت دریا فت کی، بور سے سنیخ نے سکام کا جماب دیا اور دُعادی۔

مجفر خلیفہ نے جے کے سیلے میں چندسوالات کئے جسکو بور سے شیخ نے بُرجَب تہ جواب دیا بست ہرسوال کے جواب پر قال دسول اللہ علیہ کو سے استہاد تھی کہ بوڑھا کئے جواب پر قال دسول اللہ صلے اللہ علیہ کوسلم کہ دواتھا۔

دونوں شہزادے اکس مجتسس میں پرسگئے کہ آخر یہ کون بزرگ ہے ؟ کیب یہ محابی رسول ادلام ہیں یاکسی محابی کے شاگرد؟

مب بات ختم ہوگئی توخلیف میان بن عبدالملک نے بوڑھے شیخ کی دَست بُوسی کی اورشے شیخ کی دَست بُوسی کی اورشے کے دست بُوسی کی اورشٹ کے اور کیا بھرا پنے دونوں بیٹوں سے کہا، اُٹھواور شیخ سے مصافح کرو اور دُعت الو؟

دونوں شاہزادوں نے اوب واحترام سے سلام کیا اور دُعاکی گزار سشس کی اور دُعاکی گزار سشس کی بور سے سلام کاجواب دیا اور دُعائیں دیں، اسس کے بعد باپ بیٹے اُ مُحْد کئے تاکہ ج کے بقیر مناسک یُورے کریں۔

يفتى بنيتُ التُّراكِرُام: -

ابھی یہ صفا وئروہ کے درمیان دُواں دُواں تھے کہ حرم شریف کا علمہ یہ نِدا لگار ا تھا، لوگو! بہاں چروف مشیخ عطار بن ابی رہاج سکا فتوی جاری ہے کوئی دوسرا اسس کا حق نہیں رکھتا کہ وہ احکام ج بیّان کرے جردار! خردار! خردار! اکس وقت دونوں نہزادے اپنے ہاپ خلیفہ میلمان بن عبد الملک سے دریافت میں۔

ابّاجان! یه عطاربن ابی رباح «کون پین؟ ان کشخصیت تومعولی انسانول اسے بھی کمترہے؟ خلیفہ المسلمین کی موجودگی میں ایسااعلان کیاآپ کی توبین و بین و

وبے وقعی ہیں ؟
علاوہ ازیں جب ہم اس شیخ کے ہاں بیٹے تھے توانھوں نے نہ ہالا اکرام
کیا اور نہ شاہی آواب بجالائے ، تھکا آپ کی موجودگی ہیں اِنکی کیا حیثیت ہوگی ؟
خلیفہ نے کہا، بچو! تم انھیں نہیں جانتے ، یہ شیخ عطار بن ابی رہاں ہم ہیں
اکس وقت اُمّنت کے سب سے بوٹے عالم سیّرنا عبداللّہ بن عبال سینے خصوصی
شاگر داور اُن کے عُلوم کے وارث ہیں، مجدالح ام کے مفتی وامام ، رُوئے زمین پر
اس وقت ان سے بڑا کوئی عالم نہیں ۔

### يُدُرِي نصيحت : ـ

اسس کے بعد خلیفہ نے اسس موقعہ پر اپنے بچوں کو وہ فصیحت کی جوا یک مخلص و فِکر مند باب اپنے بیٹوں کو کیا کر تا ہے،

بَیْوَ؛ عِلْم حاصِل کرو، عِلْم ہی ایک تعولی انسان کوعرّت والا بنا دیتاہے علام وبے قدر آ ومی کو با درت ہوں کے درجے سے بلند کر دیتا ہے، اُس کا تذکرہ مرف کے بعد بھی قائم رہتا ہے، لوگ اکس کی تقلیدیں اپنی آخرت ورست کولیتے ہیں اُس کو وُنیا بھر کے انسانوں کی وُعالیں طاکرتی ہیں وہ جیسا دنیا ہیں باعرّت ہوتا ہے اُخرت یں بھی اُسکوم فرازی نصیب رہتی ہے۔

ایک عظیم نصیحت بر

سٹیخ محد بن سوقرہ جوشہر کوفہ کے بڑے عالم اور عابد گزرے ہیں اپنی ملاقات کمنے والوں کی ایک جماعت سے کہ رہے تھے، عزیز و اکیا میں تمکووہ باست۔ نہ نعام وتربيت: م

امام ابوصنیفری (ولادت من جروفات منطقی) فراتے ہیں ، ابتدائے جوانی میں بہلی مرتبہ بچ بریث اللہ کے مناسک بچ کہا تھا وہاں میں نے اوائے مناسک بچ کے لئے کسی معلم کی خدمات حاصل مہیں کیں جیسا کہ عام طور پر ماجی حضرات معلم کی انتخاب کر لیتے ہیں تاکہ مناسک جے ضیجے طرح پورے کئے جاسکیں ۔

یں خودا ہے مناسک اواکر رہا تھا تکیل مناسک نے بعدا حرام سے فارغ ہونے کے لئے جتام کو طلب کیا اور اس سے علق (سَر مونڈ سنے) کی اُم جر سے دریا فت کی، حجام نے بہلے تو مجھ کو فورسے دیکھا بھر کہا اللہ بہبیں ہمایت دے مناسک (ج کی عباد تیں) مجلائے نہیں جاتے، بیٹھ جا اُم جو توفین ہو دید بنا۔ امام صاحب فراتے ہیں میں شرمندہ ہوا اور اس کے آگے ہیں جسے بیٹھ کیا اس وقت یں جہت قبلہ کی مخالف سمت بیٹھا تھا، جام نے اشادہ سے کہتا قبلہ رُوہوجاؤی میں فرری قبلہ رُن ہوگیا۔

میری شرمندگی میں اور اضافہ ہوا کہ ایسے عام مسائل سے بھی واقف نہیں ہوں۔ پھری شرک اپنا کام سرع کر کے ہوں۔ پھری سے اپنا کام سرع کر کے کردیا تاکدہ اپنا کام سرع کر کے گھر ترکش اپنے میں کہنے لگا ، شیخ سرکا دایاں مقتہ آگے کرد؟ بال نکا لئے کی ابتدار کے مرکز کا بنی طوف سے ہونی جا ہیں ۔ یں نے فوری سرکا دایاں مقتہ اُس کے آگے کہ مرکز کا ابنی طوف سے ہونی جا ہیں ۔ یں نے فوری سرکا دایاں مقتہ اُس کے آگے

بتاؤں جس نے مجھکو بھر بدر نفع دیاہے؟

بوگوںنے کہا ضرور ادرت دفر ماکیں، ہماری یہاں حاصری کا یہی تومقعدہے۔ فرمایا، ایک دن سینے عطار بن ابی رباح سے جھکو خصوصی فصیحت کی تھی۔ بمادر زادے! ہم سے پہلے جتنے ہمی بزرگ گزرے ہیں وہ نصول کلام کو قطعًا پُسند نہیں کرتے تھے۔

یں نے عرض کی ففول کلام کیا ہوتاہے ؟

فرمایا، وه حصَرات مراکس کلام کوفضول شجها کرتے تھے جوقر آن حکیم اوراحادیثِ رسول اور اُم بالمعروف وہنی عِن المنکر کے علاوہ ہوا کرتا ہو۔

میری کردنگین محدبن سوته خا موسس بوسکے، بیم فرمایا کیا تمکواس میں شکہ ؟ قرائن حکیم نے ہمیں یہی حقیقت بتلائی ہے۔

كَ إِنَّ عَلَيْكُ وَ لَحَافِظِيْنَ هُ كِسَرًامًا كَانِبِيْنَ ٥ يَعْلَمُونَ

مَا تَفْعَلُونَ ٥ (مُوره انفطاد آيت سُلَا)

ترجکہ بداورتم بر (تہارے سارے اعال) یا در کھنے والے تھے والے معزز فرشتے مقرد ہیں جوتمہارے سارے اعال کوجانتے ہیں.

اِذْ يَسَلَقَى الْمُسَلَفِ بِنِ عَنِ الْمُسَلِقِ الْمَسَلَقِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

مجھ و فرمایا کہ کیا مسلان کو اکسس بات کا احساس نہیں کرفیا مت میں جب اسکا اعمال نامہ کھولا جائے گا تو اکسس کے صبح وشام کے اعمال میں اکس کے دین سے زیادہ و نیا کے اعمال نکلیں سے جسکی جزااُ سکو دنیا میں بل جکی ہوگی۔ لاَ اللهِ اللّٰ اللّٰمر - اُسْ اللّٰ اللّٰمر - اُسْ اللّٰ اللّٰمر - اُسْ اللّٰم اللّٰ اللّٰمر - اُسْ اللّٰم اللّٰم اللّٰمر - اُسْ اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰم اللّٰمر - اُسْ اللّٰم ا

امامعطارين إبي ديلم لا

السرف سفيخ كوعلم وعمل كے علاوہ ونيا بھى بحرب ورعطائى تھى ليكن سفيخ بميشه ونياسے دُور ر اکرتے ، رُوکھا سُوکھا کھانا، معمولی لباکس، نرسازندان ندورند دربان کہاجا تاہمے کہ جم کاکل لبائس پائ ورہم سے زیادہ قیمتی نہ ہوا کرتا تھا حالانکہ یوہ دور تصاجب میں خلافت ہوا میہ اپنے بام عُرُوح تک بہونے چکی تھی، سٹاہانِ ہوا میہ شیخ كى فدرست ين حا صربون كوابنى سوادب سمهاكرت تمع بسيخ كيك قيمتى تحفادر وايا معان كرستة ليكن سيخ أسكود كيهنا بهى بسندنه كرسة وه سب كاسب مرم مثريين كے عزيبوں ا اورطلبه مي تقسيم بوجايا كرتا تهار

اكترن ابان بنوامية كي خوا مش بواكم تي تقى كريشيخ عطار بن الى رباح وارالخلافه (دمشق) تستریف لایس اور این تشریف آوری سے در بار کوعر ت بخشیں لیکن تشویخ ﷺ ہر بارمعذرمت، ی کردیا کرتے اور اپنے دوستوں سے کہا کرتے، اُمرارسے میل جول رکھنا وین گوخراب کردیتا ہے حتی الامکان ان لوگوں سے دور رہنا ہی بہتر ہوا کرتا ہے، إلّا يہ كمكوني الميرا خرت كافكر مند بوتواكس سے ملاقات كرنا مُضربنيں بوتاخاص طور بر ایسی صورت میں کہ اسکی محاقات سے اسلام اورمسلما نوں کو نفع مِلماً ہُو۔

چنا پنج اسى عرض كے الك مرتبه خليف وقت بهشام بن عبدالملك كي ملاقات

عتمان بن عطار خُرامانی کہتے ہیں کم ایک دفعهمیرے والدعطار خُرامانی م دمشق (شام) کے لئے زیکل رسم تھے یں بھی ساتھ ہو گیا، جب ہم شرومتق کے قریب بہو نے راه يسايك بورسط كالف كلوس تخص كونير بربوارويكما، موما وهوما لباس، اس بر بُوسيده جُبّه، سُر برجهوني عيلي بوئي وي، اب فيريرا بسته مستبه جلاجاراب مسيخ عطار بن ابي رياح مع حرم مكن بي علم وعمل ، تقوى وطهارت، ايان واسلام المنظم المنظم

کر دیا اور شرم سے پانی بانی ہو گیا اور اکس سوج میں پر انگیا کہ مجھ سے کیسی سی ادان

جیّام نے اینا کام شروع کردیا چندلحات کے بعد پیمر ٹو کا کھنے نگاخا نوٹس كيول يوالتركانام لومناسك جيين ربان برؤكرالتربوني جاسية.

يس نفررى مُبِّحُانَ اللَّهِ وَالْحُدُرُ لِللَّهِ وَلاَّ اللَّهِ الْأَلاللُّهُ وَاللَّهِ الْمُراكِبُرَ براها سروع کردیا، اتنے میں وہ اینے کام سے فارغ ہو گیا، میں نے نوسش دلی سے چند دَرہم 📗 🚅 دیدیئے، اس نے جُزامُ کُمُ اللّٰہُ مُ خِیرًا کہ کر قبول کیا، میں نے اسس کامشکریہ ا داکیا اور چینی در انگا تھا کہ بلندا وازست او کا اسٹین تم برالٹری رحست ہوکہاں جارہے ہو پہلے أ وركعت نفل شكريه كيره كويمروابس مونا.

اس وقت بس اپنی غفلت و ناوانی سے ذرئے ہوچکا، فوری وَوْرکوت اوا کئے فراغنت کے بعد دِل نے چا ہاکہ اکس کا تعاریف حاصل کروں کیسابا خبر حجّام ہے آگہ 🖁 ا آخ یه مذیلیا تومیراج ناتمام بی که جاتا النداس گودنیا وآخرت کی مرفرازی نصیب کرے عالم بھی ہے خیرخواہ بھی ہے۔

یں اسس کے قریب ہوا اور پوچھا جناب آپ کون ہیں؟ اور یہ بعلم کن

کہا دیسے تم جانتے ہوہم عجا مت کاپیش کمنے والے عزیب لوگ ہیں،اپنے ا خالی اوقات یں سفیح مرم عطارین ایی رُباح اللی مجلس یس مفسر یک بوا کرتے ا یں ویاں ہمکودین و دُنیا دونوں مل جائے ہیں، مناسک جے کاعِلم بھی ہمکودیاں بی سے ملاہے۔ التواکبر۔

### زُيروقناعَت: ـ

والم عطارين الى رياح ال

يم عرض كيا اور فرمايتي ؟ مشیخ نے کہا امیرا لمومنین اسلامی مرحدوں پر آب نے جوفوت متعین کی ہے ا ان کے گھروالوں کی مستقل روزی کا انتظام ہوناچا سنے کیونکر جب بدفوت ہوجائیں تو ان کے گھردلے بے دوز گارنہوں -

خلیفسنے کا بنب سے کہا اسس کوجی کھر اور اسکا انتظام کر دیاجائے۔ ميحرعرض كعيا اورارت ادفرمائيس با

مشيخ نے فرمایا، اميرالمومنين ملك ميں جوغير مسلم رعايا أكب كى رعايت وحمايت یں مقیمے ان کے سالانہ فیکس می تفیف ہونی چاہیئے تاکہ کی بمدردی اور دفاداری سی اضافه بواوروه ایک دشمنون کاساته نرین. خلف نے کاتب سے کہا اسکو بھی جاری کردیا جائے۔

## خليف كونصيخت بـ

پھرعرض کیا مزیر کھے ارمث ادفر ایا جائے؟

سنیخے نے فرمایا، ہاں ہاں تم اسس کے زیادہ ستی ہو، دیکھوا پنے بارے یں اللّٰر سے ڈرتے رہنا چاہیے، تم تنہا پیدا ہوئے تہاروانہ ہوں کے، تنہا حشر ہوگا اور تنہا

اللُّرك قسم ان موقعوں برتم تنبا ہوں گے، تمہادا كوئى مدد گادنہ ہوگا، تمہارى دُنيا کے یہ مارے مردگارفائب رہیں گے، تم کسی کو آواز تک ندوے سکو کے ج جا تیکہ کوئی تہاری فریا درسی کے لئے آئے۔ امیرالمومنین وہ وقت بڑانفسانفسی کا ہو گا، سادے [ اقتدار اور تمام اختیارات مرف الشروا مدے تحت ہوں گے ، وُنیا کے سارے تعلقات پارہ پارہ ہوجائیں گے۔ امیرالمومنین اکس دنیا کی فکر اسی ونیا میں کر فی ہے یہاں عمل ہے وال مرف

ميرے والدنے نہايت ادب واحترام سے كہا، بيٹا چيب رہوي علمار عجازے الله مردار سفيخ عطارين ابي رياح ميني .

محمر میرے والدستیج کے قریب ہوئے اپنی سواری سے اُترے اور مشیح کو سکام کیا اور دَست بُوسی کی بھرمُعانقہ کیا، مختصرٌ فنتگو کے بور شیخ کے ساتھ ہوگئے جب قفرت، می بر بہونے تومیرے والدے دربان سے اطلاع کروائی کہ کا الکر المکر اللہ مضیخ عطار بن ابی رہاج م تشریف لائے ہیں۔

خلیفہ بنٹام بن عبدالملک اینے دوستوں سے ساتھ مشنول گفتگو تھا سننے ہی سنگے بيردروازب برآيا اورسطيح كوسلام كيا اور مرحبا مرحباكي تكماركرف لكااوربار باركيف لَكَا زَسِي قَسَمت زبيع نصيب أسيئي زَصْت فراتى كأشكريه يه كهتا بوا قفرت بي مي العراية اورسيج كوتخت شابى بربطها اورخودنيع بياه كيانبان بروبى كلات مرحبا مرطا کے جاری تھے سینے کے آگے بھاجارہا تھا۔

ستيخ نے خلیف کو اپنے بازو بھالیا، ہشام بن عبدالملکسدے سادیے دوست جو كفتكوين مشغول تقع يكفت مشيخ كيطوف متوجه موسكة ادرادب واحترام سيمرايك نے سلام ومصافح کیا، خلیف نے سٹیخ کی خارط و مرارات کے بعد عرض کیا جناب نے ا کسے زھت سنکرمائی ہے ؟

### تصیح رخوا ہی:۔

مشيخ عطابين ابى رباح يمن بغيركسى تهبيدوعوان كبنا شروع كيار امیرالومنین! حربین ستریفین (کیده المکرمه ومدینه المنوّره) کے رسینے والے امل الشراوررسول الشرصال الشرعليدك لم كريروسي بي آب ان ك القسالان وظالف ا جاری کردیں تاکروہ سکون کی زندگی بسر *کرسٹ*یں۔

خلیفت این کارتب سے کہا اس کو الکھ ہواور استے وظائف جاری کردو۔

المعطارين إلى دياحان

ترتاني عَصْكِسِي

ٱللْهُ عَرَافِيْكَ ٱسْتَلَكَ رِضَاكَ وَإِلْجَنَّةَ وَٱعْوَدُيكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّامَ ـ

ترجمک د اے اللہ آپ کی نوسٹنوری اور جنّت مانگتا ہوں اور آبکی نارا منگی اورجہتم سے بیناہ۔

# فضل وكمال به

المام عطار بن ابی رباح محلیل القدر تا بعین میں شمار کے جاتے ہیں، ان کا 🛚 زُمِد وتقوي صرب المثل سجها جاتا تها-

علام ابن مجرعسقلاني مسحقة مين كرسشيخ عطارين إبي رباح رمعلم وفقه ميس تحبّت ووليل كى حينيت ركهة تها، اسلام وايمان كر كبيرانتّان رُكن لتها. علام نووی منطق بی کروه مکه المکوم کے مفتی عام اور ائم کباریس اُن کا شمار بہت بلندوبالاتھا، برطب برطب ائمہان کے عیلی وعملی کمالات کے معترف

امام احمد بن حنباح فرماتے تھے کم اللہ تعالی علم کا فزاندا سی شخص کو دیتے بين جسس كووه محبوب ركفة بين بسيخ عطار بن ابي رباح ان من ايك بير-إمام اوزاعي سي كيم ين كرسشيخ عطاربن ابى رباح مون حص وقت انتقال کیاہے اُس وفت سام نوگوں کی زُبا نول پر پر کلم تھا کرسٹیج عطار بن اپی رہاج 'روئے زين كايسنديده أدمي بير

# قرآن وحَديث كي خدمرَت بر

سنیخ عطار بن ابی رہاں مروز قرائ حکیم کا درسس دیا کرتے تھے ، حدیث بیان کرنے میں اتنے محتاط سے کہ اکسی کی نظیر ملی مشکل ہے۔ حدیث رسول کا اتنا حساب ہوگا۔

خلیفہ ہشام بن عبدالملک سرنگوں بیٹھا بیجکیاں سے رونے لیگا،سٹیخ اپنی بات حتمر کرکے اُٹھے گئے۔

واقعه کے نقل کرنے والے عثمان عطار خراسانی کہتے ہیں کر جب شیخ قصر شاہی سے باہرائے صدر دروازے کاسٹاہی دربان ایمشرفیوں کی تھیل سنے کھڑا تھا، سنیخ سے عرض کرنے لگا امیرالمومنین نے یہ تھیلی آپ کی نذر کی ہے براہ کرم

مضيخ في إِتَّادِيْكِ وَإِنَّا إِلْبُهِ وَاجِعُوْن بِرُها، بِعِرْتُ مِ أَنْ عَكِم كي ي

وَمَا ٱسْتَكُكُ عُلَيْهِ مِنْ ٱجْدِيانُ ٱجْدِيَ الْآعَلَىٰ رَبِّ المُعْلَمِينَ- (سُورة الشُورَار آيت علنا)

تريج كمك در اوريس تمسيكوني ونيوى صِله نهيس مانكمًا ميراصِل توبسس رب العالمين ك ومرسع .

عثمان بن عطارخُ اسانی کہتے ہیں کہ شیخ قفرت ہی میں بھر داخِل ہوئے اور ا پناپیام بہیخا دیا اور با ہرنکل اکئے التاری سم یانی کا بھی تو ایک قطرہ نہ چکھا۔ كيبا تخلص كيسا خيرخواه انسان تصاجو صرفت المسلام اودمسلما نوك كي خيرخوا بسي کے بئے کتیم المکرتمہ سے دمشق (رشام) کا طویل سفراختیار کیا اور اپنے لئے پائی کا أيك كمونث بمي يسندنه كيال لأالا إلأ الأرالا الأرالة

اسس طرح سنیے نے اپنی سادی زندگی علم وعسل ، تقوی وطہارت، زوقنانت وعوت وتبليغ مِن بسرى ، علاوه ازي منتقرج بيث التراور عرول كي ساوت سے بہرہ ؤر ہوستے۔

كِما جاتًا بع كديومُ الحِج بين جبلِ عرفات بردأن كى ايك بى دُعاكم شنى كُنى،

المعطارون اليارباح

سَ بَا بِيٰ عَڪِينَى

نذرَبا-

ا جے کے زمانے میں مشاعر مقدّسہ میں یہ اعلان کیاجاتا تھاکہ ان ایام میں وائے سیخ عطار بن ابی رہائے کے اور کوئی شخص مسائل بیان نہرے۔

عبادئت ورياضت به

عباوت کایر حال تھاکہ کا مل بین سال مجد کا فرمش إن کا بسترد ہاہم تہجد یں ہیں ہر ایک واغ یں ہر شب کٹرت سے قرآن بڑھاکرتے تھے ، کٹرت ہجود سے بیشانی بر ایک واغ برٹ گیا تھا جو تاریخی ہیں بھی چمکنا سانظرا کا تا تھا، ان کاکوئی وقت فرکر اہلی سے فالی نہ رہتا ۔

حب بولے تو بہایت تحسّل واطینان سے کلام کرتے اور حب کسی کی بات سنتے تو بہایت توج سے شنتے، چونکہ آپ کا قیام مکدّم المکرّمہ میں تھا ہرسال ج کی سعادت سے بہرہ ور ہواکرتے اِن کے بح اور عموں کی تعداد سنسٹر سے ناکد بریان کی جاتی ہے۔ لاً اللہ اِلاً اوٹٹر

َ الم مثنا فعی کا بییان ہے اسس زمانہ پیرسٹینے عطار بن ابی رَہاج کیسے زائد کوئی مثبع سنت نہ پایا گیا ۔

طبیعت میں عُر لنت بُسندی تھی ، لوگوں سے ملنا جُلنا بِسندنہ تھا ، اپنے آپ کو بالکل ہی نا چیز د صقیر سجھا کرئے تھے ۔ اگر کوئی شخص گھر پر کملاقات کے لئے آتا تو دریافت کرتے کس لئے آئے ہو ؟

آنے والا کہتا کہ آپ کی زیارت کے لئے آیا ہول ۔

توجواب دیتے مجھ جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، بھر فراتے وہ کتنا عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت نہیں کی جاتی، بھر فراتے وہ کتنا عجیب زمانہ ہو گاجس میں مجھ جیسے شخص کی زیارت کے لئے لوگ آیا گرتے ہوں۔ تواضع وانکساری کا مجسم ہتھے۔

احترام تھاکہ درس مدیت کے درمیان کسی کابات چیت کرناسخت ناگوارہوا کرتا تھا، ایسے لوگوں پرمجلس ہی میں برہم ہوجاتے جومدیت کے درسس میل پنی باتیں مشروع کر دیتے ، ایک دفعہ ایک شخص کو اسی خطا پرمجلس سے باھئے کرم دیا۔

سشیخ عطار بن ابی رہا ج کا حلقتر درکس بڑا وکسیع تھا وقت کے ائمۃ وارکا رہا درکس میں شریک ہونے کو اپنی عزت ہما کرتے تھے ، مث اگر دوں کا کشر طبقہ تھا ان میں عام علما رکے علاوہ زمانے کے مجنہ دفقہار شامل ہیں ۔

اِن کے مٹ گردوں میں امام البوصنیفرم، امام اوزاعی م، امام زُمِری ، امام مُجا پڑے ا امام ایوب سختیا فی م، امام ابن جُرتر برم، امام البواسطی م، إمام اعمش جیسے اکابرواساطین علم وفضل شاری ہیں۔

خاندان نبوت کے چٹم وجراع إمام باقرار لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ سٹین عطار بن ابی رہائ سے حدیث لیا کرو۔

ا کام اعظم الرُصنیفیرم فرماناکر تے ہتھے کہ میں نے عطار بن ابی رہاج سے افضل کو نہیں دیکہ ا

صحائب کمام من میں حضرت ابن عبالس می وحضرت ابن عرف جب مجمعی مکتّ المکرّمر استے اور عام لوگ جب اِن کے پاس جمع ہوجاتے تو فرمایا کرتے تم میں عطار بن ابی رباح ا موجود ہیں بھرکسی دوسرے کے بہاں جلنے اُنے کی صرورت نہیں۔

مناسک ُ ج :۔

ج کے مسائل بیں شیخ عطار بن ابی رہاج سے بڑا کوئی اور عالم نہ تھا۔ مناسک ج کے یہ امام تسلیم کئے جاتے تھے۔ امام ہاقر موفر ایا کرتے تھے کہ مسائل ج یس اب ران سے بڑا اور کوئی امام ہاقی سَ بَالِيْ عَصَيْسِي وَ الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمِالِي الْمُ

# المحاث فيكر

مَا أَحْسَنَ الْإِسْلام يَزِيْنَهُ الْإِيْمَانُ وه استام كتنا المِمّا بِمِمّا بِمِها فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وَمَا آحُسَنَ الْإِيهِ الْمَاكَ يَهِ لِيُعْتُ الشَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ السَّعِلَ المُ

وَ مَا اَكُسَنَ التَّعَلِي يَنِ يَثُنُهُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْعِيلُمُ الْ اور وہ تقویٰ کتنا اچھاہے جس کو علم نے زینت دی ہو

وَمُا اَحْسَنَ الْعِلْمِ كَيْ إِنْ الْعُكَمَ لَلْ الْعُكَمَ لَ الْعُكَمَ لُلُّ الْعُكَمَ لُلُّ الْعُكَمَ لُلُ

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَزِينُهُ السِرِفُقِ السِرِفُقِ الدوه عَلى كَتَنَا إِلِّهَا شِعِ صَلَاقًا الْعَمَا الْمُعَالِمِهِ الْعَرِقُوا الْعَصِ فَي زَيْنَ دى

( محدّث رُجار بن حَيْده رم سلالهم )

جب کسی مجلس میں بیٹے توطویل سکوت کرتے اور جب کلام کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ ان برا البام ہورہاہے۔ ستوسال کی عربائی، سکالا جسمتہ المکر مربی میں استقال کیا اور جبت المعلیٰ یں اینا اُبدی رصکانہ بن لیا۔ دینے اسلامی میں کا دھنگاہ

الم مطاربن الى راجع

مَرَاجِع وْمَآخِدِ—

(۱) الطبقات الكبرى ابن سعرة (۲) علية الاولمية ر (۳) علية القفوه ابن الجوزي (۳) هفة القفوه ابن الجوزي (۳) وفيّات الاعيان ابن خلكان (۵) ميزان الاعتدال امام ذيبي (۵) ميزان الاعتدال ابن حجرة (۲) تهذيب التهذيب ابن حجرة (۲)



ایاس بن معاوی ایم نے کہا اگر میں خاکوش ہوجاؤں تو میرا مقدمہ کون بریش سے کا ؟

اکس پرقاضی کاعضب اور تیز ہوگیا اور کہنے نگایس تمکوردالت میں داخل بونے کے بعدسے ابتک بکواس ہی بکوس کرتا دیکھ رکا ہوں ۔

قافنی ہوکش میں آیا کہنے لگا، دربت کعبہ کی فتم یقیناً یرکلام حق سے۔ اکسس طرح مجلس برخواسست ہوئی اورقا ھنی کو ایاکس بن معاویہ کی ذکاوت سنے بیحدمتاً ترکر دیا۔

### شہرت وعزت بہ

ایاس بن متعاوی ابن عرکے ساتھ ساتھ بعلم و فہم، ذکاوت و حذاقت، نظوفکر
یں آگے بڑھ رہے تھے، شہرے اہل علم و فضل کا طبقہ ان کی جانب متوج ہونے لگا
اور بہت جلد اکس کم عری میں ملک کے سفیورخ واسا تذہ نے اِن کی خدمت میں
حاضری کو اپنی سعا دت مجھی اکس طرح ایاکس بن معاویہ کاعلمی علقہ وسیح تر ہوگیا۔
اِنہی دنوں میں خاندان بن اگمیہ کامشہور خلیفہ عبدالملک بن مُروان شہر بھرہ ایا،
یہاں اکس نے دیکھا کہ شہر بھرہ کے چارشنہ ورودم و حن عرب بیدہ عالم ایک نوجوان کے
تبھے تیکھے ادب واحترام سے چل رہے ہیں۔
عمدالملک بن موان کو مرمنظ عید مناس میں ایس در اور یہ کا کران سے شہر

عبدالملک بن موان کو یہ منظر عیب وغریب نگا، دریافت کیا، کیا اس تنمریس کوئی بزرگ عالم مہیں جواس رہے کے تیجے دوگ جع ہورہے ؟ کوئی بزرگ عالم مہیں جواس رہے کے تیجے دوگ جع ہورہے ؟ پھر قریب آیا اور پوچھا اے لوٹ کے تیری عرکتی ہے ؟ ایاس بن معاوی سے عبد الملک بن مُروان کا خشاس کے لیا، کہنے لگے اللہ المیری سَوَيَا فِي عَصْيَى وَالْمِي اللَّهِ مِن مُواوِيلًا مِن مُواوِيلًا مِن مُواوِيلًا

ر برخواست ہونے سے پہلے اگستنا ذسے اجازت جاہی کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں ؟ اُ اُکستاذ نے اجازت دے دی۔

کہنے گئے، جناب عالی آب سے یہ دریافت کرنی ہے کہ ہم لوگ اکس ونیایں جو کچھ بھی کھاتے بیتے ہیں کیاوہ سب کاسب پیشاب پاضاز کی شکل میں زیکل جاتا ہے ؟

م المستاذ نے کہاایسا تونہیں البتہ اسس کا بچھ مصتہ پیشاب بیاخا مذکی شکل میں البتہ اسس کا بچھ مصتہ پیشاب بیاخا مذکی شکل میں البتہ اسس کا بچھ مصتہ پیشاب کیا خات کا مدال میں البتہ اسس کا بھل جاتا ہے ۔ ایک جاتا ہے ۔

> صاجزادے ایاس بن معاوریہ نے بورجھا، تو بھر بقیہ صقد کہاں جا آ ہے ؟ اُستاذ نے کہا وہ خون کی شکل میں جسم کی نیذا بن جا آ ہے .

اکس پرایاس بن مُعاویدیم نے بڑے جوکٹی وبیبائی سے کہا جناب جب دُنیا کی غذا کا کچھ صفتہ جسم کی غذا بن جا تا ہے تواگر جنت کی غذا کا کل حِصّہ جسم کی غذا بن جائے ؟ آپ صفرات کوکیوں تعبّب ہور اسے ؟ ساری مجلس پرسکوت طاری ہوگیا اور ایاس بن مُعاویریم با ہرنظل آئے۔

ایانس بن مُعاویه کا بچین سال برسال ایسے ہی عجیب وغریب واقعات سے گزر رہا تھا وہ جہاں بھی جائے اُن کی نہم و ذکار کامتہرہ عام ہواکرتا۔ ایک دفعہ دمشق (ملک ثنام) جانا ہوا ابھی یہ نوعمر جوان ہی تھے وہاں ایک سسن رسیدہ بزرگ سے حقوق العباد کے مسئے میں گفتگو ہوگئی لیکن وہ بزرگ اِنگی دلیل و تجشت سے مطمئن نہیں ہوئے اور اپنی بات پرامرار کیا۔

ایاس بن مُعَاوی مِی نے نہایت جُراً ت و بلندا وازسے اپنا مقدم بیش کیا۔ قافی نے کہا اے دروے اپنی آواز بیست کر، تیامقابل بزرگ اور بڑی عمروالاہے۔ ایاس بن معاویہ مین نے بَرِجَتُ بُرِکِ اللّٰ لیکن حق اس سے جمی بڑا ہے ۔ قاضی خفتہ یس آگیا اور کہا، بُس چیپ دہو ؟ قانى اياس بن مُعاديه

سٹینے ایا س بن مُعاوید الزنی مُشیخ قاسمٌ بن رہیمہ الحارثی مِ رعراق کے اپنے گور نرعدی بن ارطاۃ کو یا بند کیا کہ اِن دونوں سے مشورہ کرکے ایک کا انتخاب کیا جائے۔

۔ گورنرسنے دولوں حفرات سے متورہ کیا اورا میٹر المومنین کا فیصلا مشایا ایس پر ہر ایکسنے دوسرے کو اکس عظیم منصب کا اہل قرار دیا اورا ہی معذرت کا انطہنا رکیا۔

جب بات طے نہ ہوئی توگور نرعدی بن ارطاق نے دونوں بزرگوں سے اوب واصرام سے کہا جب تک آب دولؤں کسی ایک کا فیصلہ نہ کرلیں اُس وقت تک مجلس سے با ہر نرجا سکیں گئے، اکس وقت بلت اور فلافت کی خیر خواہی کا پہی تقالفہ ہے کہ آپ دولؤں میں کوئی ایک ذمہ داری قبول کرلیں ۔

معنرت ایاس بن معاوییئنے کہا جناب اس بارے یں بیں نے تو یہی فیصلہ کیا ہے کہ یں اس منصب کا قطعًا اہل نہیں ہوں البتہ آپ نو در عراق کے دونوں فینہ چمن بھری اور محد بن میر بن جسے متورہ کریں ان دونوں حضرات کو الشریف حقیجہ چمن بھری اور محد بن میر بن جسے متورہ کریں ان دونوں حضرات کو الشریف جو فہم وبھر سے دی ہے اس وقت روئے زین پر ان کا ثانی نظر نہیں تا اللہ تھا ہے جہاں میں بات قابل ذکر ہے کہ ران دونوں بزرگوں کے یہاں منبیخ قاسم بن ربیعہ الحارثی کی امرورفت بھی اور خصوصی تعلقات بھی ، البتہ صفرت ایاس بن معاویۃ المزنی میں کا تعلق ورابطہ ران دونوں بزرگوں سے کھے ذائد نہ تھا۔

جب حضرت ایاس بن معاویہ سے مشورہ گور نرعدی بن ارطاۃ کو دیاتو پینیخ قاسم بن دبیعۃ الحادثی تاریکئے کہ إیاس سے محکواس بھنوریں بھنسا دیا کیونکہ جب گورنر اُن حضرات سے مشورہ لیں گے قوطبی طور پروہ دونوں بزرگ میرے ہی عردرازکرے میری عراکسامہ بن زید کی عمر کے برابر ہے جبکہ دسول اللہ صلے اللہ علیہ وسلم نے انھیں اس مشکر کا امیر مقرد کیا تھا جس میں سیدنا ابو بحرصد تی وسیدنا عمرالفاروق مشر کیا تھے۔

(ر رول الشرصلي الشرعليه و المين حيات طيبه كوري د نول بي صفرت المين حيات طيبه كوري د نول بي صفرت المين من زيدة كوجنكى عربيس سال سے كم تھى ايك فوجى مہم پر امير مقرد كيا تھا جس اس برسى برسى عروالے، صاحب علم وفضل صحابہ شريك تھے )

عبداً لملک بن موان کوایاً سس بن مُعاویه کا جواب بہت بسندایا اوران کو مباد کباد دی -

## عَلَالِحَتَ العَالِيهِ كَيلِيهُ إِنْتَخَابُ بِهِ

اکس وقت ملک شام وعراق میں صفرت عربن عبدالعزیز دیمی خلافت تھی پٹہربھرہ کی خلافت تھی پٹہربھرہ کی خلافت تھی پٹہربھرہ کی سے خطاب کی صفورت ہمیں ہے۔ کے بلئے ایک قاضی عدالت کی صفورت ہمیں آئی جوعدل وانصاف اوراصکام شریعت کے جاری کرنے میں ذکسی سے خوف کمرتا ہونہ کسی کی دورعا بہت۔

جبیداک خلیف عربی عبدالعزیز کے بارے میں لکھا جا چکاہے ان کے دورِخلافت کاسب سے بڑا کارنا مرجس کو اسلامی تورخین نے سنہری حرفوں ہیں لکھا ہے" عدل وانصاف" کا قیام تھا، خود امیر المومنین عدل وانصاف کے پیکر تھے۔

علاوه ازی جس دوریس وه خلیفه نامزد بوئ بی وه دورخلفار بنوائمیه جگم وستم مفاد پرستی، اقر بازبرستی کی برترین تصویر بنا به اتحا، خلفارزادے ، امیرزادے من مانی زندگی نسر کررہ سے تھے توعوام فلکم وسیتم کی بچکی میں پس رہے تھے ، حضرت عمر بن عبدالعزیز المحوضلا فت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اسی بدانتظامی کی طون توجة دینی تھی ۔

ویی می د شهر بصره کی عدالت پر ایک ایسے می متدیّن انصاف بَسند،مفنوط رائے دفار ا جيساك عرب بين هَا تم طائى كى مُؤدوسى، احتف بن قبين كا ضبط وتحسّ ، عَرَو بن معدى كرب كى شُجّاء عت صرب المثل بن مُرى تھى .

رحکمت و دانانی به

المس طرح قاطنی ایاس بن معادید اسک بعلی وفیکری برب ملک بین عام ہونے کے ، ابل علم وفضل کے علاوہ عائمۃ النّاس کا بھی بجوم برونے لگا اس بجوم بین دوّقہم کے لوگ بواکرتے تھے۔ ایک طقہ تووہ تھا جو علم ودین حاصل کرنے کے لئے ہم وقت حاضر باش رہا کرتا اور بعض دوسرے وہ تھے جوایاس بن معاویہ اسے بحث ومب احد مرسوالات کرنے اور ان کو بردیتان کرنے کے لئے مختلف عنوانات سے اُتے اور سوالات کرتے۔

ایک دن مجلس میں ایک دیہاتی آیا اور پُرچھا کہ شراب کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے ؟ جبکہ وہ باک و صلال بھلون سے تیار کی جاتی ہے، اکس میں انگور، تھجور اور بانی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوتی یسب چیزیں تو صلال ہیں ؟ قاضی ایا کس بن معاویہ عنے اکس دیہاتی سے پُوچھا تہاری بات ختم ہوگئی یا کچھ

باقی ہے ؟ مرسے کھائیں اور کچھ نہیں ۔ مرسے کھائیں اور کچھ نہیں ۔

قاصی ایاس بن معاوی خینے کہا بہلے میرے چند سوالات کا جواب دو بھری تہارے سوال کا جواب دو کھری تہارے

ادّلُ ، اگریس متمی بھرپانی سے تہارے جہرے پر ماروں توکیا تہیں تکلیف است کیا ہر گزنہیں۔

وَوْم اور اگر مُتَّمَى بَعر خاک سے ماروں تو کیا زخم آئے گا؟ کہا، نہیں! سُوّم اگریس مُتَّمی بھر تِنکوں سے ماروں تو کیا اس سے چہرہ زخی ہوگا؟ کہا ایسا انتخاب كامتوره دي مح، اس طرح إياكس قضارت كى ذمّه داريول \_ سے مفوظ ہوجائيں گے۔

فوری کہا،اے امیر! ان دو بزرگوں سے ہمارے بارے بین متورہ نہایں، یں اللہ کی قسم کھاکر کہتا ہوں کر میرے دوست ایاکس بن محاویہ احکام دین میں جھے اللہ دیا دہ فقیمہ اور حق مشناس عالم ہیں۔

ادریه مجی کها، اے امیر! اگریس اپنے بیان میں مجھوٹا ہوں توجھوٹے کو قارفی بنانا ویسے بھی درست نہیں ،ادراگریس اپنے بیان میں پتا ہوں توافضل کو چھوٹ کر غیرافضل (یعنی مجھ کو) قافنی بنانا کیونکر ورست ہوگا ؟

گورنز کی موجودگی میں حب شیخ قاسم بن ربیع کا بیان ختم ہوا تو صرت ایاس بن معادیہ بننے کہا۔

اے امیر! الشرا کیوصیح ومضبوط فیصلے کی توفیق دے مقیقت وہی ہے جوہ یہ فی موضی کی توفیق دے مقیقت وہی ہے جوہ یہ فی م عرض کی ہے یقنینگا میں قضارت کا اہل بہیں ہوں البقہ میرے دوست قاسم ،ن رہیم کھی کر قضارت کی ذمتہ داریوں سے بچنا چاہتے ہیں بھرجب دہ ذبح جائیں گے تو اپنی جھوٹی قشم بر تو ہو دا ستغفاد کر لیں گئے اسس طرح وہ قضارت کی ذمرداری سے بچناچاہتے ہیں، لہذا مناسب یہی ہے کہ اُن ہی کوقاضی بنادیا جائے۔

جب حضرت ایاس بن معادیہ کی بات ختم ہوئی توگورنر مدی بن ارطاۃ اسے کہا اے رایاس جو شخف کہا اے رایاس جو شخف کہا اے رایاس جو شخف کسس جیسی نظر وفیکر رکھتا ہو وہی زیا وہ ستی ہے کہ اس کو قاضی این اپنے اختیاراتِ خلافت سے آپ کو خمر بھرہ کا قاضیٰ امر دکھے۔ آپین کے ساتھ اپنی تا تیدونگرت جاری رکھے۔ آپین

اکس طرخ مفرت ایاکس بن معاویه المزنی شهر بھرہ کی معالمت عالیہ کے قاضی قرار باتے ہو مستقبل میں اپنی قرار بات ہوئے تاہمی اپنی عدالت و دیا ترت ، حذافت وصداقت ، فراست و ذکاورت میں صرب المثلی ہوگئے ا

نے انکادکردیا اور کہا کہ اگر میرے اس دوست کے بال کوئی گواہ ہو تووہ بیسٹس کرے انکادکردیا اور کہا کہ اگر میرے اس کرے ورنہ بی قتم کھانے کے لئے تیار ہوں کہ اسس کی کوئی امانت میرے یہاں نہیں ہے۔

(ایسے معاملات میں مشرعی کم بہی ہے کہ تدعی اپنے حق کے لئے ثبوت وگواہی بیٹ مرے وگراہی بیٹ مرے تقامس کووہ چیز واپس ولادی جاتی ہے ورنہ ثبوت یا گواہ نہ ہونے بر جس بردعویٰ کیا گیا ہے اسس کوالٹر کی قسم کھلائی جاتی ہے کہ میں سچاہوں اسکے بعد اسکو بری (معاف) کردیا جاتا ہے)

قاضی ایاس بن معاور بین فی اور ان کا این او جدان یه ظام کرر با تھا کہ مدعی علیہ (جس برد عویٰ کیا گیا) جھوٹ بول رہا ہے اور شرعی محبت کا سہارا لیکر اپنے دوست کی امانت ہفم کرنا چا ہتا ہے۔ فیصلہ یں جلدی نہیں کی کھر دیر ادھرا دھر کی باتیں کیں اور سیرعی (دعویٰ کرنے والے) سے کہا تم نے اپنا مال کس مقام براپنے دوست کے حوالے کیا تھا ؟

اکس نے کہا فلاں مقام پریں نے اکس کودیاہے۔

قاضی ایاكس شف بر جھا أس مقام كى كوئى خاص علامت ہے ؟

مردون سنے کہا ہاں وہاں ایک برا درخت تھاجس کے سایریں ہم دونوں نے کہا ہاں وہاں ایک برا درخت تھاجس کے سایریں ہم دونوں نے کہا کہا کہ جانا کھایا بھر جب جیلنے سکتے تویس نے اپنا ال اس کے دوالہ کیا ہے .

قاضی ایاس نے کہا اس وقت تم اس درخت کے باس جاؤ مکن ہے وہاں مہمیں اصل واقعہ باز کہا اس وقت تم اس دوست کے ملاوہ کسی اور شخص کو اینا مال دیا ہو؟ اور تم محول رہے ہو، الذا اب وزی اس مقام پر بہنجو اور وہاں بیٹھ کروز کر واور جوبات یا دا جائے واپس آ کر عدالت برخواست ہونے سے بہلے یہنے مجمل مطلع کرنا ؟

يرمسنكروه شخص تيزى سے جلاكيا إدهرقاضي إياس دوسرے مقدمات ميں

رَ بَا فِي عَصَيِينَ وَمُ اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهِ مِنْ مُ اللَّهُ مِنْ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ م

تھی نہیں۔

بی ، یک ، یک از بریکاؤں ہمراس کو خَلَط مُلَط مُلَط مُرک آگ بریکاؤں ہمراس کا ایک مُلکر ابناؤں اور اس کو خَلَط مُلَط مُرک ہمرے ہردے ادوں توکیا تمکو تکیف ہوگ ؟ تکیف ہوگی ؟

مس دہمقان نے کہا اب تو یس مرہی جاؤں گا تمہا دایہ مادنا حوام ہوگا۔ قاضی ایا سس بن معاویہ ہے کہا بس شراب سے حوام ہونے کی بھی بہی دلیل ہے حب اس سے سادے پاک اجزار بلادیئے جاتے ہیں اور اسس کا نمیر تیا دکیا جا آہے تو اس میں نسٹہ بیدا ہوجا گاہیے اب وہ سب پاک وصلال اجزار حُرام ہوجاتے ہیں ۔ اُس دہقان نے اِکس اُسان فہم تفہیم پر اطینان محسوس کیا۔

عَدالتي فنصلے بد

قاصی ایاتس بن محاویر کو حبب شرکی عدالت عالیه کا قاصی مقرد کیا گیا اسوقت ان کے علمی دفیکری جو بر سیکے بعد دیگر ظاہر ہونے لیگے اور آن کے فیصلوں کی عام شہرت ہونے گی.

، رہے ، رہے ہی۔ اہلِ صقوق کو اُن کے پورے حق سلنے ننگے، ظالموں کو مُللم کا مُز ہ چکھنا پڑا، مظلوموں کی تا ئیدادر نصرت عَام ہوئی، ملک پس اُمن وامان کا دور دورہ ستروع ہوا۔

فُداداد ذبانت :-

ایک مرتبہ قاضی ایالس بن مُعاویہ کی سوالت میں ڈونٹخص اُکے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں است میں ڈونٹخص اُکے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں اپنے اسس دوست کے ہاں اپنا مال امانت رکھاتھا، حب واپس لینے ایا تراکس نے امانت کا اِنکاد کر دیا کہ میرے ہاں تہاری کوئی امانت نہیں ہے۔ ایا تراکش کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں پوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے اس کے دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے کی کی امانت کے بارے میں بوکھے کی دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے کی دوست سے امانت کے بارے میں بوکھے کی امانت کے بارے میں بوکھے کی دوست سے دوست

قیمتی شال کا تدعی تھا۔

قارقنی ایاکسی مے دونوں سے قصیل دریافت کی۔ پہلے شخص نے کہا ہی شل کرنے حوض پر کیا اور اپنی سُمز قیمتی شال اپنے جم کے کپڑوں کے ساتھ حوض کے کنا ہے رکھندی اور حوض میں اُٹر کیا ، یہ ووسرا شخص بھی آیا ، اُس نے جمی ایسی بُرا فی سُرخ شال اسے کپڑوں کے ساتھ میرے کپڑوں کے قریب دکھدی اور حوض میں اُٹر کر میرے منطخ سے پہلے باہم آگیا اور اسپنے کپڑوں میں کرمیری سَمز دنگ کی قیمتی شال اپنے سُراور کندھوں پر ڈال لیا اور اپنی پُرانی سُرخ شال میرے کپڑوں میں رکھدی اور جا پہلے اُس کے بعد میں باہم آیا تو دیکھا کہ وہ میری سَبز شال اُور ہے جارہ ہے میں نے بیجھا کہ وہ میری سُبز شال اُور ہے جارہ ہے میں نے بیجھا کہا اور اپنی شال طلب کی اِکس نے انکاد کر دیا اور کہا کہ شال تومیری ہے۔

قافی ایائس شن دوسرے سے پُرچھاکہ تہاداکیا دعویٰ ہے اُس نے کہا یہ اُس نے کہا یہ اُس نے کہا یہ اُس نے کہا یہ اُس کے کہا یہ اسٹوکیوں اُسٹوکیوں دول یہ تو میں نے ایمی حال ہی خریدی ہے۔ دول یہ تو میں نے ایمی حال ہی خریدی ہے۔

قاضی ایاس منے بہلے شخص سے بو چھاتمہارے پاس کیا جورت ہے کہ یہ قیمتی سے برائی ہے کہ یہ قیمتی سے کہ ان میں میں می سُنزشال تمہاری ہے ؟

اُس نے کہا میرے ہاں ایساکوئی تبوت نہیں کہ یں پہیٹ کروں لیکن اللّٰرکی قسم پرٹال تومیری ہے۔ قسم پرٹال تومیری ہے۔

قاضی ایاس دو نوں کے اپنے اپنے دعوی پرخاموش ہوگئے کچھ دیر بعداپنے خادم سے کہاایک باریک کنگھی لاؤ اور دونوں کے سُروں میں پیچے بعد ویکرکنگھی کروفیا پخر اہتمام سے منگھی کی گئی ایک نے سَرے سَرخ رنگ کے باریک باریک اُونی اِل نکلے اور دوسرے کے سَرے سَبْر رنگ کے باریک باریک اُونی بال نکلے۔

قاضی ایائس شے دونوں کا فیصلہ اس طرح کردیا کہ جس کے مُرسے سُرخ اوُنی بال نِسطے اسس کو توسمُرخ رنگ کی شال دے دی اورجس کے سُرے سُبر رنگ کے مشغول ہوسگئے اور ترعیٰ علیہ عدالت ہی میں بیٹھارہا۔

اس عرصه میں قامنی ایاس مجھی تجھی تفی طور پراسکوئن اُنکھیوں سے دیکھ لیا
کرتے تھے حب یہ اطینان ہوگیا کہ ترخی علیہ طلمن ہو گیا ہے قواچا نک اسس کی طرف
متوجہ ہوئے اور پڑوچھا کہ کیا تمہارا وہ دوست اُنسس مقام تک بیہنے گیا ہوگا؟ اُس
اچا نک سوال بر ترخی علیہ بغیر سوچے تھے فوری بول پرطا، جی نہیں! وہ معتام تو
بہاں سے بہت دُور ہے۔

بَس قَاصَى ایا سن مُن فَ وَفَرْ بِرَدُرُ دِیا ادر عَضِبناک اُوازین کِها است النار کے وقتر برندکر دیا ادر عضبناک اُوازین کِها است والدگائی تھی؟ وشمن تجھکوامانت کا انکار ہے لیکن اکس مقام کا عِلم ہے جہاں امانت حوالدگائی تھی؟ النار کی قتم تو جھُوٹا اور خیانت کارانسان ہے ''

اس غیرمتوقع فیما نستس پرتدی علیہ کے ہوٹش وحواس کم ہوگئے اوروہ مجبور ہوگیا کہ امانت کا اقراد کر لیا جائے ، اخر کا رخیانت کا قراد کر ہی لیا۔ قاضی ایا سس سے اسس کوقید کر دیا جب اس کا ساتھی واپس آیا تواسکا مال حوال کر دیا گیا۔

اس طرح قامنی ایاس تن اپی فداداد ذیا نت سے ایک ایسا مقدم حل کرویا جس کے اسباب معددم تے اور حق والاحق سے محروم ہور ہا تھا۔

من کے اسباب معددم تے اور حق والاحق سے محروم ہور ہا تھا۔

دنیج نزاع کی انڈن کے نیو النج نزاع ۔

فهم وبصيصرت به

اسی طرح کا ایک اور واقع بیش آیا، دّوشخصوں نے ایسے دوّکیروں کے بارے یس جھگڑاکیا جس کو دکنی زبان یں اُونی شال کہاجا تاہے ، جواُس زمانے یں دولت مند لوگ اپنے سُراور کندھوں پر ڈال لیا کرتے تھے۔

دونوں تنفی قاصی ایاس می معدالت میں استے ایک شال توسبزر نگ کی حدید اور قیمتی تھی دوسسری سرخ رنگ کی مگر برگرانی اور بوسیدہ، ہرایک سبزاور قاحني اياس بن مُعَاويهِ م

واقعہ یہ تھاکہ شہر کو فہ میں ایک شخص نے مکر وفریب سے عام لوگوں میں اپنی اما نت و دیانت، تقوی وطہارت کی عام شہرت حاصل کر لی تھی ایک متنق و بر بمیز گار کی حیثیت ہے اس کے چرہے ، مونے لئے اور عام لوگوں نے اسس کو اپنا پیٹواو مقتدی تسلیم کر لیا .

قدیم زلمنے میں ہال و دولت رکھنے کے لئے بنکوں اور لاکرس کا انتظام منتھا،
کسی بھی خانگی طرورت پریا بیرونِ وطن سفر کرنے سے بہلے یا یتیموں کا مال محفوظ کرنے
کے لئے لوگ امانت دارلوگوں کے پاس اپنامال و متاع امانت رکھا کرتے تھے، یہ
م اس زمانے کا عام طریقہ تھا۔

ایسے ہی ایک شخص آیا اور اپن بہت سادا مال اس نام ونها دامانت دار کے پہاں رکھوا دیا بچھ عرصہ بعد اپنی امانت واپس لینے آیا لیکن اس آمانت وار نے صاف انکار کر دیا کر میرے ہاں تہاری کوئی امانت نہیں ، بات آ کے بڑھ گئی۔ مظلوم نے اپنا مقدم قاضی ایا سرے کی عدالت یں بیٹس کو دیا اور تفصیلی واقعہ بیان کیا۔

و الله الماكس المن مرس المربية المراكب المهارك عدالت سع وجوع كرف كالم

أس امانت دار كوسيت بي

اس نے کہا، ہرگز نہیں۔

قافتی ایاکس نے کہا، اچھاا بتم ابنے گھر چلے جاؤکل اسی وقت عدالت میں آجانا اورکسی سے بھر بھی تذکرہ ذکرنا۔ مجھرقافتی ایاکس نے اپنے ایک خاوم کو اُس ظالم وخائن امائڈ ارکے باس بے بیام دیکر رواز کیا۔

المحکومولوم ہواہے کہ آپ اسٹے زئر وتقوی کی وجسے عاتم النا کسسیں فابل اعتماد اور عزّت کی نگا ہوں سے ویکھ جاتے ہیں اور لوگ آپ پر کامل جموم مرت

اونى بال في اسكوسكر رنك كي تيمتى شال حواله كي -

قاصی ایاکس کے اکس نادر فیصلہ پر مجرم نے اپنی خیانت کا اعتراف کیا اور عدانت کا اعتراف کیا اور عدانت میں توب کی بھرصا حب بق نے اکس کو معاف بھی کر دیا اور مقدم خارج کردیا گیا۔ سبعے اور حقّانی فیصلے ایسے ہی ہواکرتے ہیں کہ مجرم پر رُعب اور خوف طاری ہوجایا کرتا ہے اور جرم کا اقراد کرنے پر طہیعت غالب ہجاتی ہے۔

عام طور بریه بات مشهور بوگئی که قاحنی ایات کی عدالت بی صرف و بی شخص احلت جوحت بر بو مجرم و باطل برست انسان اینا مقدم کے جانے سے گھرایا کرتا تھا اس طرح ملک بیس اس و امان ، عدل وانصاف، جین وسکون کی عام فیصنا قبائم ہوگئی لوگ اینے اینے حقوق برمطئن تھے انھیں مجرموں کی خیاست و بحوری ، فریب کاری کا اندلیشہ نہ تھا۔

تاریخ اسلامی سے معلوم ہوتاہے کہ جب بھی ملک کی عدالتوں پر خداتر س نیک وانصاف پسند قاضی (جج) رہے ہیں ملک میں اُمن وا مان کا دور دورہ رَہا ہے اور بگار و فساد خال خال ہی پہش اُتاہے.

اور خب عدائش مظلوم کاحی بنیس د لواتیں اور فجرم وظا لموں کو قانون کاسپارا د بیکر معاف و بری قرار دیتی ہیں تو بعیثہ ورفج م مزید جری و بیباک ہوجاتے ہیں اور ملک کا من وامان دَر ہم بُر ہم ہوجایا کرتاہیے۔

قاضی ایات و مقدم کے صرف قانونی پہلوؤں پر فیصلہ نہیں کرتے تھے بلکہ حق دارکو اسس کاحق دلوانے کے لئے اپنی فرانت و کاؤٹ کوجھی کام میں لاتے اور ا بنی نور بھیرت سے حق وباطل کو محسوس کر لیا کرتے اکس کے بعد قانون کا سئم الالے کر مجرم کو کیمفر کر دار تک بہرہ نجا دیتے ، ان کی اسسی خدا وا و فطرت وصکا حیت نے شہر کو فر کے ایک پر فریب، مُکار، امانت دارکو کلشت اُدبام کردیا تھا۔

مظلوم نے اپنی پیٹھ پھیری می تھی کہ بورسے مقادمے آواز دی اچھااب قصته ختم كرو اورا بني امانت لے جاؤیں جھ كروں كو بسندنيں كرتا (كيونكر دوم بے دن ا قاضی ایاس کے بہاں سے یقیموں کامال لیناتھا)۔

مظلوم اینا مال لیکرخوکشس خوکش قاضی ایاکسس کے پاس آیا اور ساراقعة رشنایا اور قاضي اياكسس كورُعايس دير.

دوسرے دن حسب طلب وہ اُور ھامگار اسے زار وتقوی کے دباسس یں يتيمول كامال لين قاصى اياس يحكم أيا، اور اينسائه وومر دور محى إيا، ليكن المحمس كايراً نا أمس كى دائمي ذكرت ورُسواتي كاسبب بُنار

قاضی ایالسن جوانسس کی منگاری وعیّاری سے واقف ہوچکے تھے برمرمام اسکی ایسی سرزنش کی که وه سارے سفریس رسوا بوا اور اکس کے زیروتقدس کا تار تاریجو کیا اور شهرین اس کالقب "مشیخ متار" مشهور بوگیا -

زمر وتقوی بھی ایمانی آخلاق کی بڑی مطلوم صفات ہیں جہاں اکس کے وربیہ أسمان علم وففل کے آفتاب ومہتاب سنے ہیں وہاں چورومگار بھی جتم پائے کاکہ میں نے اس بورٹے مگادکو کل بہاں آنے کوکہا ہے النذاب تم اس کے اللہ اللہ میں ان کوٹر کے دریعہ اپنی وہنے وا خرست بن ای اور کتنوں نے دونوں کو شاہ کر ایسا۔

قامنی ایانس کی یرفہم وذکار اور قوّت فیصل عطائے خداوندی تھی جس کے ال فرريم بيجيده مقدمات بربهت جلد حقيقت كويايية تحصه قانون كاسهارا تومرف وبى بوگ ييت بي جو بنم وفراست، تقوى وطهارت سے خالى بي اور جو لوگ قالونى مظلوم نے قاضی ایاس می مایت کے مطابق اس بورسے مگارسے اپنی ایسی اس پرستی میں مبتلایں اور آن دنیا کی بیشتر عدالیس اسی طرز بر کام کررہی ہیں امانت طلب کی میکن حسب عاوت اس نے امانت کا ایحاد کردیا اور سختی سے چھڑک بھی 🕌 🕷 قانون کی مُؤشگافیاں مجرم اور ظالم کومزید تقویت پہنچار ہی ہی مظلوم اور اہل حق

ہیں صرورت کے وقت آپ کے ہاں اپنی دولت وغیرہ بے خوف وخطراً انت رکھوائیتے۔ ہیں، میرے باں بھی چندیتیموب کا مال اما نت ہے جن کے کوئی سر پر کرسٹ تہسیں آ ہیں میں جا ہتا ہوں کران سب کا ال آپ کا بہاں لانت رکھوادوں اور آپ کوان یتیمون کاقا نونی سر برست بھی قرار دیدوں ، اکس طرح میں اپنی اس زائد دمیرداری مص سنكدوكش موحاور كار

براه كرم مطلع فرايئ كياآب اكس ذمردارى كوقبول فرائيس يكي واوركيا آب کے بال ایساکوئی فحفوظ مکان بھی ہے؟

قاصی ایاس کایہ بیام حب خادم نے حوال کی توسیع مگارنے فوری کہا جناب عالی میں حافِز ہوں آپ جسیا بھی حکم دیں ، یتیموں کے مال کے تفظ کا آپ نے ا بہترانتخاب کیاہے میں انس کو صافت سے رکھوں گا۔

قاضی ایاس من منتیخ مگار کاشکر به اداکیا اور گزارسش کی کردو دن بعد آپ میرے ہاں تشریف لائیں اس عُرصہ میں اُما نت رکھنے کی جُگہ کا بھی انتظام کر لیں ا دو حبب تشریف لائیں تو اسیے ساتھ دو مزدور مھی کیتے آئیں تا کہ بہاں سے مال أتمهاليا جائے۔

دوس ون مسب برایت وہ پہلا شخص آیا۔ قامنی ایا کس شف ایس سے تحقر جاؤ اور بھر اپنی امانت دوبارہ طلب کرواگروہ انکاد کردے تواُس سے کہنا ا كركلَ ميں قافنی إَياكس كى عدالت ميں اپنا مقدم بينيس كرريا ہوں أب تم سے عدالت ہی میں بات ہوگی یہ کہ کرؤالیسس ہوجانا . (میری مُلاقات کا تذکرہ ا أكس سے برگز نه كونا) .

وسے جارہے ہیں۔

قاضی إیائسن كهتے بیں كه به الله كى تائيروتوفيق بى تھى جوزند كى بحرمدالت كى

فرترواریوں سے کا میاب سبکدوسش ہوتار ہا، مجمر کہتے ہیں کہ باوجو واپنی کا بل ترم واحتیاط ايك مقدمه من مجه سے بھی مفرسش موكنی ،حق تو صرف الشر تبادك و تعالى كومزا وارسيم

مخلوق کی جربلندی میں بہرحال عیب سام ال ہیں۔

( نبی کریم صلے الشرعلیدوسلم کی ایک اونٹنی کانام قصوآرتھا، جوان تیز رفتار اور چاق و چو بندهم کی تھی، اُونٹوں کی دوڑ یس ہمیٹ آگے رہتی تھی ایک دفع ایک دوڑ میں کم عُرُ اُوّ منٹ ہے چیچے رہ گئی ، صحابُر کرام رہ کو اسکا شکست کھانا نا گوارگز را کہ رسواللٹر صلے اللہ عکیہ وسلم کی اُوٹٹنی کا رگئی، آہیم کو صب اِس کا بعلم ہوا تو ارت و فرایاسنت اللہ ا يهى ہے كہ جؤسرا مھا تاہے اس كوئيست كرديا جاتا ہے اور جو تواضع اختيار كرتاہے أسكو بلندی نصیب ہوتی ہے ۔ الحدیث )

## اظهار ندامت:-

بهرحال قاصی ایا سس مجمیتے ہیں کہ میری عدالست میں ایک مقدم پریش ہوا، دُو تعض ایک باع کے بارے یں اختلاف کررہے تھے پہلے شخص نے اپنی ملکیست کے لئے ایک معتبرگواہ بیش کیا اُس نے گواہی دی کہا ع تواسی محص کا ہے، پھر ا اس باع کے حدود اربعہ بھی سیان کیا۔

فیصدے بہلے قامنی ایاکس حسنے اس کی گواہی کا امتحان لینا چاہا، کو چھا ا چھا یہ بٹاؤ کہ انس باع بیں کتنے درخت ہیں ؟

يخدسكندا تووه خاميرش رما بهمرقاعني اياكس مسير سوال كياعز بزالقدرعالي مرتبت قافنی آب کتے سال سے کرسی عدالت پر تنظریف فرما میں ؟ قاضی ایا کس منے کہا اتنے اور اتنے سال سے۔

میم کہنے نگا، آب کے اکس جرة عدالت کی بھت میں کتنی لکر ال لگی ہوئی بي ؟ قاضى اياكس ينه اكس غيرمتوقع معقول موال برفوري كها بس نبي جانيا، المبتة آب این شهادت مین حق برین ادر میرا سوال ناحق بدے. قاصی ایالس مرکواین خطا كاشترت سے احساس بهوا اور معذرت چابى ر

شهر بقره (عراق) کی عدالت عالیه پرقاضی ایائس کا انتخاب خلیفهٔ خامس عمر بن عبدالمزيز يون في حكيا تها، اسلامي مؤرفين فليف ك درخشال كارنا مون ين إس انتخاب كوسرفهرست قراد دياسے ـ

قامنی ایانس این فهم و فراست ، و کاوت و مَناقت ، صُلابت و دیانت ، علم وظِکمت، ککرونظریس نواد رات زمانهٔ پس شمار کئے کئے ہیں۔

### الطايفية بد

وَوْعُورْتِينِ إِينَا أَيِك مقدم ليكرقا فني أياكس كي عَلالت مِن أَيَس، حب وه إينا دعوى بيان كرك وايس موس ترقاضي إياكس من فرايا:

ایک ان میں شادی سنده مید اور دوسری دُوسٹیزه (غیرشادی شده) دوستوں نے یو جھا، یہ آب نے کس طرح جانا ؟

فرمایا ، شادی تشده عورست انکھوں میں انکھ ڈال کربات کرتی تھی یہ اسس کے شادى كنده بوسف كا تبوت سے اور دُوستيزه أنهي يوى كركے بايس كرتى تھيں ير ا اس کے دوشیزہ مونے کی علامت ہے۔

ايك اور عيب وعزيب بات كهاكرت تعيد فرمايا جس ين كو في عيب منهي

ممى سف بۇ چھا آپ بى كياعىب سے ؟ كيا ففول كوتى . قاضی ایاس اکٹر کہاکرتے تھے کہ میں نے انسان کی تمام نوبیوں کو اڑمایا

مَا أَحُسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْمَانُ وه استلام كتنا اليقام جسكوايان فريند دى

وَمَا آحُسَنَ الْإِيْمِانَ يَزِينُ وَالشَّعِلِ ادر وه ایمان کتنا اچهاه عبس کوتفوی سنے زینت دی ہو

وَمَا الشُّعَلَ التُّعَلِي يَرِينُ النَّعِلْمُ اور وہ تقویٰ کتنا ا چھا ہے جسس کو مِلم نے زیرست دی ہو

وَمَا اَحُسَنَ الْعِلْمَ يَدِيْنُ الْعَكَالَ اور وہ علم کتنا اچھا ہے جسس کوعل نے زینت وی ہو

وَمَا آخُسَنَ الْعَمَلَ يَزِيُّنُهُ الرِّفُوثِ اوروه عمل كتنا الجمّا بع مِكوتواض في زينت دى

( محدّث رُجاً ربن حَيْرُه رم سلاله ه )

ہے اِنسب میں بلند ترخوبی زبان کی بچائی ہے۔

### وفائت ؛

جب قاضی إياكس بن معادية كي عُرِسْريف چېتشت برسال بونے آئى توايك رات ابنے والدم حوم كواور خو وكو و ريجها كروون ابنے ابنے كھورسے برسوار ہيں اور ایک سائھ چل رہے ہیں دواوں میں کوئی بھی آگے نہیں ہوتا، اکس خواب کے چندون بندایک وه صب معول این بستر پرین اور گروانوں سے کہا جاتے ہو پر کونسی مات ہے ؟ گھروالول نے لائعلی کا انہارگیا۔

فرمایاً، اس تاریخ اور اس رات میرے والد مرحم کی چیشت رسال پوری موتی تھی اوروه اس کی میج وفات باسمنے، یک کرسو گئے میج گھروالوں نے انھیں بھی بستر بر مَيْت بِإِياد هَمَيْكَ آنَ مَنْ لَا يَمُوْتُ وَلَا يَفُوْتُ أَ

وفات کے وقت قاضی ایارس کی عربھی کی ترسال تھی وفات سر اللہ میں ہوئی۔ الله إقاصى إياس مررعتول كى بارسس نازل كرك. برطب بابغهروز كارتنخص تحصه

(١) وقياتُ اللعيان ج ١ ابن خلكان ج (١) البيان والتبيّن ج ١ ابن عبدربر بد (م) علية الاوليار حس (١) العقدانغريد الوكيع ع: (٩) تهذيب التهذيب (٥) اخبارالقضاة

\* **%**( \*

# امًام محدين مسلم ابن سنبها ب زمري"

تعارف بر نام محد تھا، کنیت ابو بحر، والد کانام مسلم، نیکن وہ اپنے دادا ابن شہاب نہری کے نام سے مشہور ہیں۔ طبقہ محدین میں إن کانام صفح اقل پر آتا ہے یہ اُن کے سرخیل

بسے بیں۔ ران کے برُدادا (عبدالٹرشہاب) رمول الٹر صلے اِلٹرعلید کسلم کے سخت ترین عالفون من سنامل تع : جنگ بدر اور جنگ اُحد کے معرکوں میں مشرکین مگر کے ساتھ

اسلام اور رَبُولِ اسلام کومرانے آئے تھے۔ یہ اُن بے نصیب لوگوں میں شائل تھے جنھوں نے مشرکین کمرسے عہد کیا تھا کے رسول ا دلٹر صلے الٹرعلیہ وسلم کوفت ل کردیں سے یا بھر لڑ کرخود مُرجا ئیں سے (اُخرخود

اِسى دِشْمَنِ فَدُا اور رسول كى نسل ميں يہ گوہراً بدار محد بن مُسلم (ابن شہاب ہمری ً) بیر ملا ہوتے۔ فَسَنْهُ مُحَانَ إِلَا مَنْ مِيكِ بِهِ مَلَكُونُونُ مُحَالًا شَى عَلَى اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُحَالًا اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُحَالًا اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُعَالِمٌ اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُحَالًا اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُعَالِمٌ اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُعَالِمٌ اللَّهِ مِلْكُونُونُ مُعَالِمٌ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكُونُونُ مِنْ اللَّهِ مِلْكُونُونُ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُعَلِمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمٌ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُعِلَّمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

ابن شہاب زہری اُن چندا کھ اسلام میں ایک بیں جن کی ذات سے اسلام کے مذہبی عُلوم میں زندگی بیدا ہوئی اور اسکی روشنی سے دنیائے اِسلام منوّر ہوا۔

على استعداد:

ا بنے زمانے میں علمی کمالات کا اِن جیساکوئی، ہم پایہ نہ تھا، تھیں علم کی استعداد فطری طور پر نصیب بھی، فرہانت، فطانت، وکاوت، توتتِ حافظ بے نظیر پائی تھی،

ٱوَّلُ مَنْ دَوَّنَ الْحَكِ لِيثَ فَحُرَّ بِنِ مُسَلِمُ ابنِ شَمَامِلُ لِزَّهُمِ فُيُ ۖ (حافظابن مجرعسقلاني) احادیث رسُول کوسب سے پہلے کمآ بی شکک دینے فلے مورن مسلم من شاب زمهري بي -

الم علم والى خواتين سے بھى استفاده كرسنے بن مثرم وعار محركس زكرتے تھے۔ جهال کسی عالمه خاتون کابیته چلتا اکس کے ان پہورنج جاتے، خود آن کابیان ا سبے کہ ایک دن سینے قاسم بن محرور نے کہا تم یں تحصیل علم کی بڑی برس ہے، میں تكوعلم ك ايك ظرف كاية ديتا مول سي في المرور بتايية و

منتضيخ قاسم بن فررسن كالمشيخ عبد الرفيل كي صاحبزادي كها والورس َ خَاتُونِ سِنْهِ أَمَّمُ ٱلمُومِنِينِ سِيِّدِهِ عَا مَتْهُ صِدْ لِقَهُ بِنَى ٱعْدِسْسُ مِين بِرورَيش يائ سِه اور ا ان سے بہت فھرسیکھاہے۔

ابن شہاب کہتے ہیں، میں اُن کے مکان برگیا اور احادیث معنیں، واقعی وه عِلْم كا بحرببكران تمين.

ابن شہاب زمہری کا فعاری ذوق محدود نہ تھا کہ وہ مِرف علم حدیث کے طالب عِلم منت م بلکه ہرا مس عِلم سے ویسا، می تعلق تھا جیسا کہ علم مدیب کا ذوق وستوق تھا۔

أمستا ذيه وه جو بجه بھي شنتے رکھ ليا کرتے ، ابُوا لِزّنا د کا بيان ہے کہ ہم ف حلال وحرام کے مسائل قلمبند کرتے تھے اور ابن شہاب زمیری امستاذی ہر بات کو نقل كراياكرة، بمين جب أكنده صرورت بيشس أى تومعلوم بواكه وه بمسب سے بڑے عالم ہیں۔ یہی وج تھی کروہ جمار عکوم میں یکساں جامعیت رکھتے تھے جس علم برنجى وه كفتكو كرت معلوم بوتا تهاكم ان كو اسس علم يس خصوصيت

آمام لیت این میان می کریں نے ابن شہاب زمیمی سے زیادہ جامعتیت ﴾ كسى مين مذويجي، حب وه ترعيب وترجيب كي روايات نقل كرتے تومعلوم بوتاكم

ذمین ایسے تھے کرکسی مسئلے کو دوبارہ پُوپھنے یا جھنے کی ضرورت بہت بنا تی احافظہ اتنا قوی تھا ایک مرتبہ جوبات مشن لی وہ ہمیٹ سے لئے لوپ ول پرتھٹ ہوگئی اسکے 🛚 📲 اس قوّت حافظه كي يداد في مثال ب كرصرف أتن يوم يس بورا قرأن حفظ كرايا، سارى زندگی میں صرف ایک حدیث کے بارے میں بچھ مشتب بیدا ہوا تھا لیکن کھی کرنے کے بعد معلوم ہواکہ اِنھیں جسطرے یا و تھا ویسے ہی بایا۔ گارالہ اِللَّ اللّٰه رِ

طَلْكُ وَوسِيجُو :-

اس اعلیٰ ذہن وحافظ کے ساتھ طلب وجستجو کاعجیب حال تھا، عِلم وفن کا التَّ کوئی خزانہ ایسا نہ تھا جس سے انھوں نے استیفا وہ نہ کیا ہو۔ آ تھے سال تک امام مینہ 📗 سعید بن مستیب می خدمت میں رہے اور ان کے تمام متلوم کو محفوظ کرنیا

بدوہ زمانہ تھا کہ مدینہ منورہ کی گلی گلی میں علوم قرآن وحدیث کے مراکز تھے اوریہاں کا بچہ ،جوان ، بوڑھا حتی کہ پر دہششین خواتین بھی علم و بمنر کے زیور سے ألاسته تهين، ابن شباب زُبري گفر گفر جا كرسب سے استفاده كرتے .

حضرت ابوالِزناد کا بیان ہے کہ ہم ابن شہاب رہری کے ساتھ علمارے كمود كاچكرلكات إبن شهاب اين سائه كاغذوقلم دكمة أكرت تم جو يهمهى سَنعَ إسكوبهي قلم بزد كرسيت.

صفرت سعيد بن ابرا اليم مكابيان سعيس في البين والدس يوجيها الباجان ا ا بن شهاب زمری علم میں أب حضرات بر محیون كرفائق بو سكتے ؟

والدنے جواب دیا، وہ دلمی مجانس میں سب سے پہلے آتے اور سب سے ا کے جگہ پاتے، اُستاذی ہربات نقل کرتے پھرا خریس ان تمام حضرات معمرات اِ كرتے جو دركس ميں سريك بواكرتے تھے. اكس طرك ان كاعلم مضبوط اور كرا ہوا جلا اللہ كيا الخصيل عِلم بن ابني حيثيت كاكوئى بالسس ولحاظ نهيس ركھتے ، جھوٹے برسے حتى كريا

سَ قِبَا بِي عَصْصِينَى الْمَاسِ الْمَاسِ الْمَاسِ الْمُعْرِينَ مُنْ

یں بھیل چکے تھے اورجا بجا اُن کی نقل کا سِلہ چل پڑا تھا، اس،ہم گردوڑیں ہرکرن ناکس محقہ لینا اپنی سعادت مندی خال کررہا تھا، ایسے بجوم کے وقت اپتھے جُرے کی تمیز مشتبہ ہورہی تھی اور بھر باطل و گراہ فرقے ، نوازخ ، روافِض، شیعہ و اثناعشریہ ، منکرین تقدیر وعیرہ بھی ظاہر ہو چکے تھے جن کی مخفی تبلیغ ہوا کرتی تھی واکرتی تھی وقت اِن فرقول نے اپنے عقا کدونظریات کوخودسا ختراحادیث سے شہرت دینے سکے اور اِن کی تبلیغ عام ہونے لگی ۔

اس برفتن ماحول بی جهان بلت اسلامیہ بے چین تھی، آموی خگفار بی حفرت عربن عبرالعزیزرہ وہ بہلے عمران ہیں جفوں نے اسب فیتنہ کو مشترت سے محسوس کیا، یا ن کی فاروقی نظر مستقبل قریب کے نتائج کو دیکھ رہی تھی وقت کے جلیل القدر المحمد بیٹ بی محد بن مسلم بن شہاب زیمری (المتوفی مختلامی) اور الوبحر بن حزم رہ (المتوفی مختلامی) کو خصوصی زمیت اور ہرایات جاری کیس کہ جسقدر ممکن ہو احاد بیت صحیحہ کو جمع کر لیا جائے تاکہ مستقبل کے مسلمانوں کو بان دجائین وکڈ ابین کے فقی سے محفوظ کھا جاسکے۔

چناپنے وولوں" ائمۃ مُریٰ "نے تدوینِ حدیث کا کام شروع کر دیااور بہت مختصر عرصے یں احادیثِ صحیحہ کا مجموعہ جمع ہو گئیا جن کی روایات آخ کرتبِ حدیث یں محفوظ ہیں ۔

بسیرین اسی بنیاد پر امام ابن شہاب زمہری مِلتِ اسلامیہ کے پہلے واضع میٹ ہے۔ بلائے حلتے ہیں ۔

ملت بسك ميك ايدا تنابرا اعزازتها جوكسى اوركونسيب نهيس موار فَجَفَا آيَّهُ اللهُ عَنْ سَكَ إِعْرانْ مُسْتِلِيدِ فِي خَدْرانْ حَدْرانْ حَدْرانْ حَدْرانْ حَدْرانْ مَعْنَ اللهِ فِي خَدْرانْ حَدْرانْ مُعْرَانُ حَدْرانْ مُعْرَانُ مُعْرَانُ الْحَدْرانُ وَمُعْرَانُونُ مِنْ مِنْ مُعْرَانُونُ مُعْرَانُ مُعْرَانُونُ مُعْرَانُونُ وَمُنْ مُعْرَانُونُ مُنْ مُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ مُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ مُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ وَالْمُعْرَانُ وَمُعْرَانُونُ وَعُلْمِ وَالْمُعْرَانُ وَمُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ وَمُعْرِيقُونُ وَمُعْرَانُونُ وَالْمُعْرَانُ وَمُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ وَمُعْرَانُونُ وَالْمُعِلَّالِ وَالْمُعْرَانُ وَمُعْرَانُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقِيلُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُونُ وَالْمُعُلِقُ وَالْمُعُلِمُ وَال

المام شافعی فرات بین اگرز مری منه بوت تو مدیند کے من ضائع بوجات وہ بالانقاق اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ سَ بَالِي عَدِينَ مُر اللهِ المام مُر اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وہ اِسی کے برٹ عالم ہیں اور حب عرب اور اہل عرب پرروشنی ڈائے تومعلوم ہوتا کہ یہی اِن کاخاص موصوع ہے۔ اور حب وہ قراک وحدیث پر بولتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ علوم قراک وحدیث ہیں اِن سے بڑا عالم اور نہیں۔

امام معروکابیان بین کر جن جن علوم کی اِن کو درک حاصل تصاان میں وہ اینا بمثل مذر کھتے ہتے۔

في رآن ڪيمُ .

قرآن حکیم کے وہ بہت بڑے عالم وحافظ تھے علوم قرآنیہ پر (جن کی تعداد بندر اللہ میں ان کی نظراتی وسیع تھی کہ کلام النٹران کا خاص موصور کا بن کیب۔ بن کیب۔

ام نافع می جوسین ناعبرالی بن عرض کے خصوصی مشاکر داور اک کے علوم سے معافظ میصے جاتے ہیں ، ابن شہاب زہری مسے قرائن کا دُورہ کیا کرتے اور اُن کی معلومات سے استفادہ ، یہ اِنکا بہت بڑا اعزانہ ہے۔

إمام نافع مريدينه منوره كي فقها رسيعه أي مثال بي جن كوعِسلم كا سلسلة الذهب مجهاجا تابيع.

عُلوم حَديثِ بد

جیسا کہ ابن شہاب زُہری می کو جھام عوم وفنون میں مکساں کمال حاصل تھالیکن اُن کا خاص ذوق "حدیث وسُنّت" کا علم تھا۔ انھول نے جس شقت وسی خیزی سے میر علم حاصل کیا اور احا دیث کے ایک ایک لفظ کو جس خرم واحتیاط سے محفوظ کیا اسکی شہا دیت اُس دور کے سارے محد ثنین دیا کرتے ہیں۔

ابن شهاب زبرى كا دوروه زمانه تصاحب بين احا دين رسول أسلامي ممالك

مَا إِنْ عَصِيدِي المَا مُعرِ بن مُسالِع

عدل وضبط، علم وفہم کی حالت کو معیار صحت قرار دیا جاتا ہے النزاایسی حدیث جس
کے داوی کی معیاد صحت کا درجہ بلند تر ہوگا اس کی یہ دوایت اُن دوچا دراویوں کی
دوایت سے کہیں زیادہ اُونچا درجہ رکھتی ہوگی جوعدل وضبط میں اسس دادی سے
محمتر ہوں اس لی خاص ابن شہاب زُہری کی دوایات کا جو پایہ تھا اسس کا ندازہ
اُنکے دایوں سے ہوتا ہے جن سے وہ نفل کرتے ہیں۔

امام عروبن دینار خود براے محدث وصاحب فضل و کمال ہیں فرماتے ہیں، میں فرم نے زُمْری سے زیادہ کسی محدث کی روایات کواضح الاسناد نہیں پایا۔

يېى بات إمام احد بن عنبى اور محدّت اسى بن را بور يوم بن است ايس مست ندكايه سلسلة الدّبهب زميم عن سالم عن عبدالشر بن عمر من عن النبي صلح الشرعليه وسلم تھا۔

امام زئيري كاساتذه:

پونکہ امام زہری نے علم کے ہر خرمن سے خوشہ چینی کی ہے اس گئے ان کے اسا تذہ دسٹیون کا حلقہ نہایت وسیع تھا۔ محالیہ کرام نہیں انھوں نے حسب ذیل احتجاب ربول سے احادیث سنی ہیں۔

مَّ حضرت عبدالتُّهُ بِنَ عَرَضَ، عبدالتُّهُ بِن جعفرَضَ، مِسُورَ بِن مُحْرِمَةُ ، إنس بِن مالك يضَ، سببل بن سعدر ف، سايئب بن يزيد ف، محمود بن روبيع ف، عبدالتُّهُ ، ن تعليمُ ف، عبدالرُّمُن بن عامر ف، الجو أما مرف ، سعد بن سبل فن ، ابوالتَّلْفيل عامر فن، رضى التُّرعنَّم ورَعنواعنهُ .

امام زُمِري کے شاگرد جہ

بچونکہ اِن کی فات م جع خاص وعام ہو بھی تھی اکس کے کشا گردوں کی تعداد مجھی ہے شمارتھی، اُن میں بعض ممتاز تلامیز کے بینام ہیں۔

تحضرت عطاربن ابى رُباح ، حضرت عربن عبرالعز يزدم ، حضرت عروب وينارج

مَ تَبَا فِي عَصْدِينِي لِلْهِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَالِقِينِ

خلیفه عربن عبدًا معزیر مزم فرمایا کرتے تھے کہ ابن شہاب زمری سے زیادہ مسن کا جانے والا کوئی تہیں رہا۔

قوت حافظهٔ:

ام ابن شہاب زُم رئ نے حافظہ بھی ایساپایا تھا کہ جو بکھ بھی حاصل کیا وہ سب محفوظ ہو کیا۔

خود کہاکر تے تھے، یں نے اپنے بسینہ یں جو عِلم اَما سُت رکھاہے وہ تُعُولا نہیں جاتا۔

اس کا ثبوت اس بات سے بلتاہے کہ ایک مجلس بی سینکراوں احادیث سناتے بھر جب کسی ضرورت کے تحت اعادہ کرنے کی صرورت برط تی تو بن و عَن ایسے طور پر دُم مرا دسیتے کہ ایک لفظ کی بھی کمی زیادتی نہ ہوتی ۔ یہ ایک مجرز اند کیفیت تھی جو انھیں نصدیب رہی ہے۔

ایک مرتبه خلیفه بستام بن عبدالملک نے اپنے نوٹے کیلئے احادیث نتھنے کی گرارسٹس کی، اپن شہاب زہری سے برخستہ چارسو احادیث تلمبند کروادی، ایک ماہ بعد خلیفہ نے استحاثاً کہا کہ وہ مجموعہ گم ہوگیا ہے براہ کرم دوبار کھوادیں امام ابن شہاب زہری نے وہی احادیث کھواویں۔خلیفہ نے دونوں مجموعوں میں تقابل کیا ایک لفظ کا بھی فرق نہایا، اس کے بعد خلیفہ نے بھر کبھی ایسی جرائت نہیں کی

علّام ابن مرتبی فرمایا کرتے تھے کہ جَآز کا ساراعِلم عروب دینار اورابن سبّاب زُمبری کے درمیان نفتیم ہوگیا، ابن شہاب زُمبری کی مردیّات ڈو مِزار دوشوّ تک بہنجی ہیں۔

امام ز*ئیرئ کی مرو*تیات :۔

احادیث کی صحت وقومت میں رایوں کی کمرزت سے کہیں زیادہ اُسکے زاو بوں کے

مغازی پرستقل کتاب تھی۔

ام منہیل سے بیان کے مطابق اکس فن یں اسلام کی یہ بہلی کتاب سے اس کے بعد علم مغازی وسیرت کاعام رواح ہوگیا۔

اس علم یں اہم زمبری سے قومشہور زمانہ نا درالوجود شاگر دیمیا ہوئے جھوں فے اس علم کو بائم عُروح منک پہنچا دیا۔ مؤرخ موسی بن عقبرہ ، مؤرخ محدبن اسحاق، ا دورب دونون اسلامی تاریخ کے آفتاب وجهاب شمار کئے جاتے ہیں۔

اعتراف وعظمت به

ا محدّاث ایوب ختیانی ایکت بین که یس نے امام زمیری سے بڑا کوئی عالم نہیں ديكها، كسى في يُوجها كياحس بصرى مس بعي برا ؟

فرمایا، بان! میں نے ان سے بڑا کوئی زیایا۔

إمام متحول شامي مجو ملك مشام كے محدث وفقيه روامام كى حيثيت ركھتے ہيں اور جنھوں نے تھیں جلم کینے تمام اسلامی ممالک کاسفر کیا اور وہاں کے براسے براسے علما رسے استفاده كياب كسى في بوجها، آب فيسب سي براعا لمكس كوبايا؟

جواب دياء ابن شباب زمريء

الم مالك م بهى فرمات مقع ، وُنيا مِن رُمِريُ كا مِثْل مُرْتُها . الشرتعالي في الم وم مرى محوص فياضى كساته علم كى دولت عطاكى تمى امی فیا فنی کے ساتھا نھوں نے اسس علم کوتقسیم بھی کیا، علم کی اشاعت میں اپنی

خود فرمایا کرتے تھے تھیل علم واشاعت علم یں میری جیسی مشقت شاید ہی 🐉 کسی نے برداستات کی ہو۔ اُن کے سٹ اگر دوں کی فہرست سے اُن کی علی خدمات کا

حضرت صارع بن كيسان م، امام يحيل بن سعيد انصاري م، أمام ايوب مختياني م، امام عبدالله بن مسلم زهري مام اوزاعي م، امام ابن جُرم يح م، امام محد بن على بن حسين م امام محد بن مُنكدره ، حضرت منصور بن معتمره ، امام موسى بن عقبيع ، امام بشام بن عُروه ، ا الم مالك بن انس م، اما م معرا لزبيدي م، أما م اسطق بن يحيلى ، إمام بكر بن وأكل وغيرم الله رحمة النُّهُ عليهم وبركاتهُ .

یسب کےسب اکابرتابعین میں شمار کئے جاتے ہیں جن کی ذوات سے ا سارے عالم میں علم حدیث محفوظ ہوا۔

اِمام زمبری کی فِقه وفتاوی ب<sub>ه</sub>

امام زُمِری مدینهمنوره کے اُن فقها برام میں سرفهرست ہیں جنکو فقها رسبعہ " کہاجا آہے وہ اُس دورکے تمام علمار کے وارث علم بھی سجھے جاتے تھے۔

جعفربن ربیعیم کابیان ہے کہ یں نے محدث عراک بن مالک مسے بوجیا،

مدين منوره ين سبس يرافقيه كونسه ؟ انھوں نے تین نام لئے ، سعید بن مستیب م عُروہ بن زُبیرٌ ، عبیداللّٰہ بن علیلمُّرُ ا

اس کے بعد فرمایا میرے علم میں زُم ہری ان سب سے بڑے ہیں انھوں نے مینمنوّرہ کے " فقبار سبو" کا علم الینے علم میں بنابل کرلیا تھا۔

امام زہری کے فتاوی کی تعداداتنی زیادہ تھی کہ محد بن نور سے کفتہی ترتیب نے ان كوتين صفيم جلدول بي جمع كياسه ،

علم مغازی وسیرت :۔

علم سیرت وغزوات میں تدوین حدیث کی طرح وہ بہلے عالم ہیں اِن سے پہلے اس اِ بلم پرخصوصی توجة زوی گئی تھی، تاریخ اسلام میں امام زمری پہلے عالم این جفول نے 🖟 🛂 🐧 پیکھے اندازہ ہوتا ہیں۔

فرما دیا کرتے تھے۔

# الام زُمری کی ایک اور نادر خدمت به

امان شهاب زمېرى كواحا ديب رسول كى تدوين كے علاوه مسنن صحابة كويمى جمع مرف کا نہایت بلند ذوق تھا۔وہ یہ فرایا کرتے تھے کہ احا دیمٹِ رمول کونقل کرنے والے جیسے محابہ کرام منہ ہیں ایسے ہی اُک کے معانی ومفہومات کوجائے والے بھی یہی حفرات بي - ان حضرات صحابيف كام رسول كوجيسا مسنا اور عجاوبي مراد اور مشار نبوي تها، إكس لحاظ سيصحابه كرام مسكا قوال واعمال، عادات واطوار نستار بوى صلاالترعليه وسلم سے بہت تک ہم ا ہنگ رہے ہیں۔

مدينه منوره جوم مبطوحي اوراسلام ي تحييلي شكل كامركز تهايهاب كے طوروط يقي. رسم ورواح بیں مزاح نبوّت سے بڑی ہم ا ہنگی یا ئی جاتی ہے۔ اسی حقیقت کو دورِ اَبعین یں سن صحابہ کاعوان دیا گیا اور اہل مدینہ کے قول وعمل کو جست و دایس کی 🚜 حيثيت سے قبول كيا كيا۔

إمام دار الہجرتین امام مالک حمرے بہال"علی اہلِ مدینہ" ایک مستقل عوّان ہے وہ احادیث نے اختلافات کواکسی عل اہل مدینہ "کے تعالی سے دور کرتے ہیں ادراینے مسلك كواكنى روايات سے مفبوط كرتے ہيں جو ابل ميذ كے على سے ہم آ بنگ ہوں ، ام عروبن دینارع کابیان ہے کہ یں نے درہم و دینار کوزُمری کی نگاہ سے اللہ اللہ الک اللہ عن فق یں عمل ابل مدین ایک ستقل دلیل کی حیثیت سے نظاما ہے۔ ا معول نے "مُسنِن صحابہ" (عل صحابہ) کو تحفوظ کرنے کی ضرورت محسکوس کی اور کھراس سلساری وه کام انجام دیا جس میں اُن کاکوئی شریک و سہیم نہیں بلتاً ، فَجَزَاءً انتَّمْ عَنِی اَلاً سُلاَ هـ

سنیخ صالح بن کیسان م کہتے ہیں کہ وہ تحقیل علم یں اِمام زُمری کے ستریک درس رہے ہیں

علی انہماک میں وہ دُنیاو مافیہا حقی کہ بیوی بچوں تک سے بے جرہوجاتے تھے،جب گھرآتے توکتا ہوں کے ڈھیریں گم ہوجاتے، ان کی بیوی سنے ایک دن تنگ اکرکہا تھا۔ سخداک قسم یرکت بیں میرسے سلے تین سوکنوں سے زیادہ

ایک مرتبه چندخواتین مهمان بنکراً بس ادرام رئهری کی بیوی کو بری خوش نصیب ومبارك خاتون قراردیا۔

بیوی صاحبے نے ان سب کو کتابوں کی اُلماری کے پاس کے گئیں اور ایک ایک كتاب نكا ككر كمين كليس ير مارى ميرسوكنيس بي، تباؤاب تمارا كياخيال ب ؟

فيّاضِيُ وسيرحيتنميُ به

الم رئيري في الموى خلفاريس يه بادشا مول كوبايا به يسب ان كابرا احترام الم كرت تهے - خاص طور برخليفه عبدالملك بن مروان اور بهشام بن عبدالملك اور عمر بن 🗜 عبدالعزيز ال كقدر شناس تفي

اِماً م زمری ہے پہاں ال ودولت کی آمدورُفت کاکوئی حساب نرتھا، دولت 📗 ا تی تھی اور اُسی رفت اُرسے جاتی بھی تھی۔ طلبار اور مہما بذب بربے در برخ فرج كرديا كرستى اكثراوقات مقروض رباكرستے ـ

روبيه خرج كرديت اوربار بادمقروض بوت ربت فيلف عبدا للك بن موان اور بشام ا بن عبدا لملک سنے کئی ہار اِن کا قرضہا واکیا ہے .

نیاده قرصهٔ بوجاتا تو بر کھ صرور فرکر کرستے ، الشر تعمالیٰ اسینے فضل سے إن کی فکر دور ا



الم محدن الم محدن الموال الموسن الموال الموسن الموسن المحدن المحدد المح

# —مراجع وٌمآخ<del>ز \_\_\_</del>

(۱) تهذیب التهدیب ۹ (۲) شذرات الدرست ۱ (۱) این خلکان ده ۱ (۳) تذکرة الحقاظ ده ۱ (۳) تذکرة الحقاظ ده ۱ (۳) تنزیب الاسمارت ۱ - (۹) اعلام الموقعین ده ۱ (۹) اعلام الموقعین ده ۱ (۹) تاریخ المخلفاری ۱ (۷)

الكاليم إلى يه علم وعلى كا أف أب رُوبِين موكيا - رَفِي التَّرْعَنُهُ وَأَرْضَاهُ -

300

# امًا مُ كَرِيعِهِ السَّالِمُ الْمُرْاحِدِهِ

تعارف بي

ام ربیعهٔ الزای مے تذکرے سے پہلے صحابی رسول حضرت ربیع بن زیادہ الحارث ا کا تذکرہ صروری ہے۔ یہ جلیل القدر صحابی مشہر خراسان کے امیراور فاتح شہر سَجِسْتان ہیں ۔ یہ دونوں شہر مُخارا اور سمر قندیکے عدود میں تھے۔

حب شهر ببحث تان فتح موا ترجحه عرصه بعد حضرت ربيع بن زياد شف إين زندگ كا آخرى كارنامه انجام دين كافيصله كرايا اوروه ماوراً مالمبر "كے شہرول كو حلقه بكوش السلام كرناتها جهاب كفروشرك مي حكومتين قائم تھيں۔

مادراً رالنبرس نهرسيكون مرادب جشرسم قندس أك مدووتركستان بي برًا وُريا تھا۔ (عِلم فِقرى كما بول مشائخ ما ورارالبتركا تذكره وملتاب اس سے يهى نہرسیحون مُزادی)

حفرت ربيع بن زياد الحارتي شف اين ايك عُلام فرون كواكس مبَم مي شابل كرايا تها جونهايت جرى وبها دُرقتم كا نوجوان تها، بهرجها دِك تيارى شروع كى: اودمقام وتاریخ کامجی فیصلکرلیا، تاریخ مقرره برماورای الترے شہرول برحلے نے بڑی شان دان سے ان معرکوں کوئٹم ی حرفوں برنفٹ کیا ہے۔

إن موكون بين حفرت رئيع بن زيا در على غلام فروخ ك كاربله عسر فيرست رہے ہیں۔ یہ بہا دُرنوجانَ خطرات وسٹ دائد سے نیاز ہوکر دشمنوں کی صفول 🐩 جوایک انسان اپنی زندگی ہیں چا ہتاہے بلکہ اسسے کچھ زیادہ بھی، لیکن آمورخِ اُزدادی

ا نکتیں ، مختصر میرت میں ماورار التہر کے سارے شہراسلام کے زیر بگیں آ گئے اور گفر وشِرك كى طاقتين بإنسش بإنسش بوتمئين.

عظم فاتح ربيع بن زياد سن حب أس نهر كوعبور كرليا تووه اوراك كالشكراور بہا ڈرفرورخ نے ہنرے یا نی سے پہلا وضوکیا اورنگرتِ اہلی پر ڈؤر کوت شکراہلی کے اُوا کئے۔ سرزینِ ترکستان پرمسلانوں کا یہ پہلاسجدہ اہلی تھا جس کے بعد تقبل قریب یں ہزار ہا ہزار عبا دوز تا د،علمارو فتر تین اسی سرزین پر پیدا ہوتے ہیں. فارتح عظیمر بیج بن زیادا نحارثی شن اسین نوجان بهادر غلام فرون کو اسس کی تجاعب وبسالت اورعظم كارنامول برغلامى سي أزاد كرديا اورمال عَيْمت سي مجمر پر تورحصه دیا اور تجمرا بن طرف سے تھی حصوصی انعامات دیئے۔

حضرت ربع بن زیاد الحارتی شند این زندگی کے اس آخری مقصد کی تکیل الم ك ووسال بعد انتقال كياء

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَ قُوْامَاعَاهَ لُوْااللهَ عَلَيْ يَافَهُمُ يَكُنْ فَطَلَى نَحْدَبُهُ . (مورة الزاب أيت ملا)

قر جَمَد به مومنین می کچھ نوگ ایسے بھی ہیں کہ انھوں نے جس بات کا النّرس عبدكياتهاأس بسيّة أترب.

بہادرفر ورخ مال غیمت کے ڈھیرلیکر مدینہ منورہ روانہ ہوئے اکس وقت انکی عرتین سال کے قریب تھی یہاں پہنچکرا تھوں نے وسط شہریں ایک گثارہ مکان منروع كرديت إن علاقوں ميں ايسے گھسان كے معركے بيش آئے كواسلام تارق الله الله الله الله الله معرف الله على خاندان كى لروكى سے نكاح كيا جوعلم وكل س مُتازعجي جاتي تحي،

اس ازودای زندگی نے بہا در فروخ کوزندگی کی وہ سب نوسٹیاں فراہم کیں کو پریٹان کر دیا کرتا، جس سمت بھی نیکل جا تا دسمنوں کی بلغاریں با وبوں کی طرح بھٹنے 📢 کی بہ ساری فعتیں اورعیش وعشرت بہا وُرونزوخ کومقصد جہا دسے دُورنہیں کر دہج تھیں 🔻 ہیں ان کو اپنے پاکس رکھو اور صرورت کے وقت إن سے استفادہ کرلیا کروانشا اللہ مقصد کی تکمیل کے جدگھراؤنگا اور اگر اکس رکاہ میں شہید ہوجا وَں توصیرو ہمست سے کام دینا، صبر ہیں سارے مصائب کا واحد علی ہے۔

یے کہ کر میں میں ہور ہر بیوی کو اُلو واع کہا اور بُخالا وسم قنداور اکس کے اطراف واکناف کے شہروں کو فتح کرنے کی مہم یں مجاہدین کی مفول میں شابل ہوگئے۔

### ولارسخت ير

إدهراس رفصتى كو چذماه بهى ذكرر مع تمه كه بيوى كوچاندسابيا بيدا بهوا، جس كود يجهكر مال اورعز يزول كى انكهيس شنداى بون لكيس، شوم كى وفحه كه وكه درد اسس طرح نعائب بهواجيسا بادل دكور دكور تك بچه شجات بير. مال نے بيخ كانام كر بيني كه ركها، نور چنم كى نشوونما دن بدن اسس تيزى سے برط صفے لكى گويا دن بهفتہ اور بهفت ماہ يرا بر بور با تھا چندماه بيں بيخ نے وہ نشوونما باتى جوسال دوسال كے بيخ پايا كرتے بيں.

تعلیم و تربیت <sup>بر</sup> بر

موره رئے ہے ربیعہ ویں ماں مربی مردم سریک مروادیا ہے، انہ و کا ر مربئے کو حب مرسد کی زندگی جلی تو اُن کے فیطری جو ہر جلا اُستھے، فہم و ذکا ر ظاہر ہونے نگی مزاح میں ندرت و پاکیزی آئی، وہ عام بچوں کی طرح نہتے، بیخے کی اس درختاں حالت برعقلند ماں نے نیک سیرت و نیک کر دارعلار واسا تذہ کی خدمات حاصل کیں اور بے دریخ حرفہ کر ناسٹروع کیا ، معلمین کو بڑی شخواہیں بلکه ان کا شوقِ جهاد إن پرغالب ہی ہور باتھا انھیں اپنی پچھیلی زندگی بَرا بر یاد آتی رہی ۔

مدیند منوره جومرکز اسلام کے علاوہ مرکز جہادہی تھا ہر روز مجاہدین کے قافلے استے جائے نظراً تے اور فتوحاتِ اسلامی کے جربے ہر روز کا نوں میں بڑتے۔

علاوہ ازی سی نبوی سریف کے ائمہ و خطبار کے ہرجمہ وعظوارت وات مجاہرانہ زندگی کے لئے مسلانوں کو امبے گھر میں زندگی کے لئے مسلانوں کو امبے گھر میں جین سے بیٹے نہیں دے دہدے تھے انزانحوں نے فیصل کرہی نیا کہ مجاہرانہ زندگی کا جھرا غاذ کرنا جاسئے۔

ب کھراکئے عزیزہ دفیق حیات سے اِسٹ کا تذکرہ کر دیا ، ایس تخلصہ کومنہ خالون نے اپنے عظیم شو ہرکووہ پر عظمت جواب و یا جوقیا مت تک مسلم نوا تین کے لئے عظیم درسس رہے گا۔

# بيوى كاعظيم حوصّله: ـ

" آ ب فنرورجائية، إسلام کی سَر بلندی کے لئے آپ کی خدات میں صائع آند ہماری میں صائع آند ہماری میں اللہ ہماری حفاظت کریں اللہ ہماری حفاظت کریں گا۔"

### طبعی عُذرٌ:۔

نیکن میں ایک کمزور نا توال خا تون ہوں اسی وقت بیچی ولادت کا وقت قریب آرہا ہے اس کے بارسے میں آپنے کی اسوچا ہے؟ بہا وُرفِرُون کو بیوی کا توصلہ اور بُراعتماد ہے مشورہ راصت وسکون کا بہاڑ تا بت ہوا ، کہا عزیز جان! میں نے اسکا انتظام کر دیا ہے تیٹی جزارا شرفیا آسلہ موجودہ وُدرَظائیاہ میں ایک المرفی مدوی کا دبیش ششرد جنہ کے اسطرے تیش بزارا خرفیوں کے کیش الکا دوجے ہوئے۔

در سبولتیں فراہم کیں۔

مختصر پڑت میں رہنے ہوئے بیاضے میں بہارت حاصل کرنی، بجرقران حکیم کے صفط کی سعاوت یا گئی، اسس کے بعد علم حدیث میں شغول ہوگئے، وقت کے نامور محدثین کرام کی خدمات میں اپنے آپ کوحا صربائش غلام کی طرح مقید کرلیا۔

حوصله مند اسف ان ایام بس علم اور ابل علم برب ورین صرف کیا اور علم و حکمت کی بربر فرائم کیا و میابی و حکمت کی بربر مرورت کوفرائم کیا جوک جوک علم برها جاتا علما رواسا تذه برویسائی صرفه کرتیں .

رُبِیُوْرِ نے اِن عظم اساتذہ یں طبقہ صحابہ کے جلیل القدر صحابی سیرنا انس بن مالک نے اور تا بعین اولین میں صفرت سعید بن الستیب الم مکول شامی ، محدث سلم بن وینار کی صحبت و خدمت کولازم کر لیا اور علوم حدیث میں ایسا کمال حاصل کیب جو چند ہی خوکش نصیب انسانوں کونصیب ہوا ہے۔

مختصر بدت بین مصرت رئینی برجی می بورسی مام بوگئے اورت گرووں کا اتن کی حرب مام بوگئے اورت گرووں کا اتن کی حرب سے بنجوم ہونے لگا کہ مدینہ منورہ میں إن کی درس گاہ سے بنوی دوسری ورسکا ہ نتھی، ون کا نصف حصر اپنے اہل خان اور اپنی عظیم مال کی خدمت کے لئے رکھنا اور بقیۃ نصف جصہ مسجد نبوی شریف میں درسس و تدریس و عظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کے لئے وقف کرلیا، إن دلان صاحبزادہ دبیعی کی شہرت و حیثیت اس محد تک بہنے جکی تھی جس کا اندازہ کرنا مشکل تھا۔

## شوم کاانتظارٌ:۔

عظیم ال اینعز بزشو ہرفتروخ کی واپسی میں جہینے نہیں سالماسال شار کردہی تھیں، تا خیر در تاخیر ہوتے ہی رہی، طویل عرصہ گذرگیا، متضا دخبروں نے تشویش بیدا کردی ، بعضوں نے کہا وہ ابھی زمین کے دور دراز علاقوں بیں مشغول جہاد ہیں، بعضوں نے

کہا کہ دہ دشمنوں کے ہاں قیدو بندگی حالت میں گرفتار ہیں، دیگر بعض نے کہا کہ دہ اُلہ دہ دشمنوں کے ہاں قیدو بندگی حالت میں گرفتار ہیں، دیگر بعض نے کہا کہ دہ کا اس عزیقینی صورت حال سے کہ بنیور آگی ماں کا یہ احساس مندید ہونے الگا کہ وہ اینی مُرادکو با چکے ہیں، بینی شہید ہوچکے ہیں لیکن حوصلہ مُند بیوی نے صبرو ہمت کوجانے نہ دیا اور الٹرسے یہی آس لگا کے دہی کہ وہ مجھی نہ مجھی آہی جائیں گے۔

# ا بهادر فروخ ی آمد:-

گرمیوں کے دن تھے جاندنی دات میں ایک نووار واسلی سے لیس مجاہد میں منورہ آیا لیکن اسس کو اپنا مکان شناخت کرنے میں کو شواری محسوس مورہی تھی وہ دائیں بائیں طون جاتا ہے وابس موجاتا ، اپنے مکان کا محل وقوع تو اکس کو باد تھا لیکن محلی جدید تعیرات اور عمارات کی وجہسے اکس کو اپنا مکان سمے میں نہیں آرہا تھا۔

یداکس نئے بھی کہ انس کوراہ جا دیں اپنے وطن سے بیکے تیس سال کاعر صُد بور با تھا، اکس طویل عرصے بیں شہر مدینہ کے مُدود طویل وعریض ہو چکے تھے وہ اس عور وفی میں بڑگیا کہ اپنا فریدہ مکان اور اپنی نیک وحوصلہ مند بیوی کو اکس شہر میں جھوڑ گیا تھا، کیا وہ وفات پاچکی ہے ؟ یاکسی دومری جگہ منتقل ہوگئی ہے ؟ اور اکسک ہونے والے بیخ کا کیا ہوا؟

مختلف وسادس میں وہ ایک کنارے فاموش کھڑا تھا لوگ آگے تیجے سے گزر رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ مرینہ منورہ میں شب در در مجاہدین کی آمد ورفت کرنت سے ہوا کرتی تھی، عام لوگ کسی نوطار دپرخصوصی توجہ نہیں دیا کرتے تھے۔

بہا وُرفروع کھڑے کھڑے اپنے مکان کامی وقوع عُرکررہے تھے کہ قریبہی ایک میان تھے کہ قریبہی ایک میان تھے کہ قریبہی ایک مکان میں ہوا، دروازہ خُسْتُہ بَسْتُہ تھا، کھول کروا خل ہوگئے، صحن میں آہمٹ پاکر فرجوان رَبِیْعَمُ البِن جُرُے سے با مرسکے اور

الم وبيعثم الر<u>ّا مرد</u>ح

دینار نکابے اور مچم عزیز بیوی سے کہالویہ رقم اپنی اس بقیر رقم میں شارمل کرلوجو تهیں دی گئی تھی۔

لاواكس كل رقم سے بهم كوئى برا اباع يازين خريديں جو بهادے مستقبل كے روز گار کاسبب بنے ؟

اس تجویز پرعقلند بیوی نے سکوت اختیار کیا اور کوئی جواب نہیں دیا، فروخ نے اپنی بات پھرڈ ہرائی سکنے لیک میں نے اسس رقم کو اُسی معرف میں لگایا ہے جس میں مشنول کرنا چائے تھا۔ انتثار اللہ بہت جلد کس اُمانت کو بیش کردونگی۔ ا مجی بدیاتیں ہور ہی تھیں کہ مؤذّن نے فجری افان بڑھنی سٹردع کی ابات ضم ہوگئی فروخ نے طہارت ووضو سے فارع ہوکرصاً جزا دے ربیعہ مکو آ واز دی کہا گیا کہ وہ ا دان فرسے بہت پہلے معبد نبوی شریف جانی ہیں -

فر وف تیزی سے سجد پہونے دیکھاکہ نما زختم ہو چکی ہے، اپنی فرض نمازاداک بهرروضة اقدس برأك ادر فدمت اقدس مين سلام عرض كيا بهررياض الجنة (مسجد مبوی شریف کاوہ حصر جس کوجنت کی کیاری کہا جاتا ہے) آتے جسال رُعا كيس قبول بوتي بير-

### صاحبزادے زبیعة کامقام:

سؤرخ بلند ہونے تک دُعاوذ کریں مشخول رہے ، نمازا شراق پڑھ کروا ہے۔ ہورہے تھے دیکھاکہ سجد نبوی سٹریف کا ایک بڑا جھٹہ انسانوں سے بُر مردیکا ہے اتنا براعلی حلقه فروخ نے اپنی زندگی میں نہیں ویکھا تھا۔

ما صرین میں عامّہ انتاب کے علاوہ بڑی تعداد اہل علم وفضل اور عمّ حضرا<sup>ت</sup> كى تھى، يرسب ايك جوان سال سيخ كے اطراف احاطر كئے ہوئے دوزانو بيٹھے ہيں اور سفيغ احاديث نبوى كاورس دے دسے إلى .

سخت وتند ابجه بن اوازدی، ارس کون سع ارس کون سع الشرس خوسکر، ا سے اجازت کیوں داخل ہوا، ·

یه کهکر ربیعیه آگے بڑھے اوراکن پر حله کرناہی جایا تصاکہ ال اسس شور پر ابنے کرے سے بکلی اور جند ہی لمات میں اپنے شو ہر کو بہیان لیا۔

بنيے مي اربيور أكر برهو يه تهار والدين جوتمكو ين مال بياجيور كے

تھے، یہ شنتے ہی بہا ورفزق نے ایکے بڑھے اوراپنے لخت جگر کوسینے سے لیکا لیا، ر بیورسے می اپنے باب کے ہاتھ چوسے اورمعانقہ کیا، ال نے اپنے ستوہرکوسکام كيا اورعزت واكرام مساندرون فاندار أى، سارا ككم خوستيول اورمسر تول سن بُعُركياً برفر وسيوس في بهي أكر مباركباد وي -

# تين مزارد نيار کا انجام به

مات کے آخری حصتے تک ایک دوسرے کی تفصیلات کا ذکر ہوتار ہا، تین شالہ لرت کیا بھے کم تھی جسکا تذکرہ ختم ہوجا تا، تخ و معیبت ، راحت وسکون کے تذکرے جاری تھے، ا تنائے گفتگو بیوی کو بارباریہ خیال آتار با اگر شوہرنا ماراس کثررقم کے بارسے میں در بافت کریں جو سے لئے وقت وسس تاکید سے ساتھ دی گئی تھی کرا حتیا طو کفایت شعاری سے اسس کو فریح کرنا تویس اسس کا کیا جواب دون ؟ جبکساری رقم صاجزادے ربیندا کم تعلیم و تربیت برخری بوجی ہے۔ اگریس یہ بات کمدوں تو کیا اُنھیل بقاین عجى أت كا؟ اوركيا تين بزاردينار (مساوى اكيس لا كدروية) صرف ايب يخ كى تعلم دتربیت پرخرج کی جاتی ہے ؟ یں اسکاکیا جاب دوں ؟

استقسم كي عندلف وساوس أم ربيع رك ورك ويريشان كررس بقاوروه سووح وفِكريس پرنگٽس.

شوہرنے اسس غیرشوری کیفیت کو محسوسس کیا اور اپنی جیب سے کچار مزار

کے حامل مجی ہیں الٹرنے انھیں جہاں اپنے علم وفضل سے نواز اسے کو نیاکی مال و جُاہ کا سے بھی سرفراز کیا ہے اس کے باوجود شیخ کی زُہروقٹا عت کا یہ حال سے کہ اپنی ذات پرخرے کرتا ہوا مجھی دیکھانہ گیا۔

فروخ نے کہاں شیخ کا کیانام ہے؟ اس شخص نے کہا" زُبِیُورُ الرّائے"۔ فروخ نے کہار بیتۂ النّائے ؟

کہا ہاں! اصل نام تو رُ بیع بین مین میز مور اور اطراف واکناف کے علمار انھیں ربیع الرائے کے نام سے یا و کرتے ہیں کیونکر سٹیخ بیں فہم قرآنی وحدیث دانی کی اتنی بڑی صلاحیت ہے کہ اگر کوئی مسئلہ قرآن وحدیث میں مہیں ملتا توالم ربیع اسے رُجوع کیاجا تاہے وہ اپنی وہبی فہم وبھیرت سے اکس کاحل قرآن وحدیث کی دوشنی میں بھال بیتے ہیں۔ اس قریتِ اجتہاد کی بدولت اِنھیں ربیع الرائے کا لفتب ویا گیا۔ (دائے کے معنی اجتہاد)۔

ویا میں ارلائے سے می ابہا ہیں۔ فرق نے کہا جناب آپ نے سٹیخ کا نسب بیان نہیں کیا؟ اُس شخص نے کہا، اِن کا پُراا نام ربیعہ بن فرق نے بعد اور کنیت ابُوعِرُ الرمُن، یہ حبب بطن ما در میں بین ماہ کے تھے اُن دنوں اِن کے باپ فروخ جہا دمُخارا وسم قند کی مہم میں جِعقہ لینے مجا ہین کے ماتھ روانہ ہوگئے تھے ۔ طویل عرصہ ہور اسے معلوم نہیں وہ باحیات ہیں یاراہ جمادیں شہید ہوگئے ہیں ۔

یہ تفصیل بیان کرکے وہ شخص دوانہ ہوگیا۔ فرق خ کہتے ہیں کہ اثنائے گفتگو میری آنھوں سے آنٹوگر رہے تھے نیکن آگس شخص نے نہ ایس کا سبب جانا اور نہ دریافت کیا، میں اپنے گھر آیا میری آنکھ سسے آنٹو جاری تھے بیوی نے یہ حالت دیچھ کم پُوچھا فیر توہے کیابات بیش آئی ؟ میں نے کہا، عزیز جان! کچھ نہیں سب فیر ہی فیر ہے۔ میں نے اپنے بیٹے رہیہ " مجلس پُرقارطور پرمتوجہ ہے نوجانوں کی ایک بڑی تداد نکھنے ہیں شغول ہے اور شیخ کے ایک ایک کے قیمتی موتوں کی طرح مفوظ کر رہے ہیں، فروخ کو ایک ایک ایک کے قیمتی موتوں کی طرح مفوظ کر رہے ہیں، فروخ کو ایک ایک ایک کے ایک ایک کے ایک ایک کے ایک ایک کے ایک کا مشخ جی لیکن کشخ جی لیکن کشخ جی لیکن کا فیارہ ہجوم کی وجہ سے آگے نہ بڑھ سکے اور دکور ،ی دور سے اِسے ایک نہ بڑھ سکے اور دکور ،ی دور سے اِسے کھے ویر بعد مجلس برخواست ہوئی تو دیکھا کہ برعظمت محمدت کرنے کے لئے سادا مجمع فوٹ پڑا ہے بھر بھی قریب ہونیکا موقعہ نہ بلا، حب وہ شیخ معرد نبوی نثریف سے باہر ، ہوگئ تو ایک شخص سے پُوچھا میں ج

اس نے تعجب سے فروخ کو دیکھااور کہاکیا آپ مدینہ مورہ کے رہنے والے مہیں ؟ نہیں ؟

فرون نے کہاکیوں نہیں میرایہی وطن ہے، بھراس تخص نے بوجھاکیا مرنیزورہ میں کوئی تخص ایسا بھی ہے جرمشیخ کو نہ جانا ہو ؟

فروخ نے کہا جھے معاف کیجے میں یقیناً مہیں جانماً، گزشہ کئی سال سے بیرونِ وطن تھا کل ہی وات مرینہ مورہ پہنچا ہوں۔

اس شخف نے کہا تو کھرا آب بیٹھ جائیئے میں تفقیل سے عرض کرتا ہوں جس شیخ کے بارسے میں اب دریا فت کررہ ہے ہیں وہ ایک جلیل انقدر تا بعی اور مدینہ مورہ کے سب سے کم عرم محترث وفقیہم ہیں۔

فر و خ نے کہا، اسٹ رائٹر ، سبحان الٹر کیا منظیم تقام دالے ہیں۔ اُس شخف نے مزید کہاکہ ان کی مجلس سے مث گردوں میں ام ایوصنیفرم، امام مالک ؟، الم یحیٰی بن سعیدانصاری ، اِمام سفیان توری ؟، امام عبدالرحن بن عمر دالاوزاعی ع، اِمام لیٹ بن سعد ؓ ادر اِسی درسجے کے دیگر اکم ہم حدیث شریک ہیں۔

علاوہ اذیں مجلس کے پہشیخ نہایت کریم النفس، سنی القلب عظیم عادات الوار

کہتے ہو ہ خدائی قسم میں نے ان سے زیادہ کسی کو شنت پر حاوی نہیں ویکھا، حدیث پس ان کے درجہ کا اندازہ اکسب بات سے ہوسکا ہے کہ امام کیٹی بن سعید ہم جو ان کے سٹ اگرد ہیں امام زینچہ می کی زندگی ہمی میں صاحب درس محدّث ہوسکتے ہے۔ امام زینچہ م کی عدم موجودگی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔

ان کا حلقہ درس بہایت و سے تھا اس میں مدینہ مؤرّہ کے ملادہ باہر کے علمار و حقر ثین اور عائد دشر فار شریک ہوا کرتے تھے ان کے اکس درس کی ففنیلت کے لئے یہ بات کافی ہے کہ امام مالک جیسا جرّت و فقیہہ وامام اور ملک شام کے امام و فقیہہ امام اور امام کے کہ امام مالک جیسا جرت و فقیہہ امام اور امام کے کی انصاری جیسے و فقیہہ امام اور اعتمام کے ان اس کے ملقہ کے فیض یا فتہ تھے ۔ اور امام الائمۃ إمام اعظم ابو حنیف ہو میں تعیان کے علم کے فوشہ چین رہے ہیں ۔

ا خطیب بندادی منطق میں کہ ایک مرتبہ شمار کیا گیا توجالیں بڑے بڑے عمامہ ا پارٹن اہل علم انکے علقہ درکس میں سٹریک تھے۔

شاگر دون ی اجمالی فبرست ب

امام دارُ البحره الم مالك م المام يكيلى بن سعيدانقطّان م الم سفيان تورئ ملكشام كام اوزاعي م مرهرك امام ليث بن سعده المام ابن عينينه الم المسلمان بن بال المراطنة في الحديث المام شعير اور الم الاتمة الم ماعظم الموحنيفة و جن كوفقه كي أن المسلم الوي بيروي كرتي بع شابل بين .

ری سب می را بین الله بن عرا کها کرتے تھے کد زبیُور معاری مشکلات کے عُقدہ کُشاہی۔
مشیخ معافر بن معافر کا میان ہے کہ محترث مواد بن عبداللہ کہتے تھے کہ میں نے
دربیٹھ اس براعالم نہیں دیکھا۔ یں نے ران سے بگر جھا کیا امام صن بھری اور امام
ا بن رسیر بن مسے بھی برطا ؟

کو عِلْم ونفل، عزّت واکرام کے اسنے بلندمقام پر دیکھاجس کا بی تفور بھی بہدیں کرسکتا، یں حیران موں کہ میرایہ بیٹا کتناعظیم الرتبت ہوجیکا ہے بادث ہوں کو بھی یہ عزّت نصیب نہ ہوئی.

عقلمندوفا شعار بیوی نے اپنے نا مار شوم فروخ کے اس مے بناہ تا ترکوفوس کی اس مے بناہ تا ترکوفوس کیا اور ما حول کی اس زر خیزی سے فائدہ اُٹھا تے ہوئے کہنے لگی۔

جناب تین بزار دینار بهتر پیس یابینے کی به سرمدی عربت ومرتبت ؟ فروخ نے کہا، الله کی قسم یہ توکیا ونیا جہاں کی تمام مال ددولت سے یہ کہیں زیادہ بلند تر اورعز پز ترب ہے۔

عقلمند بیوی نے کہا تو بس آپ من ایس سے آپ کی ساری امانت تیں ہزار دینارکو اسی بیچ کی تعلیم و تربیت پر صرف کیا ہے کیا آپ کو یہ بیسندہے ؟ مجا ہو خروخ نے کہا بیشک بیشک ! اللہ تمکی جنائے شروے تم نے صرف مجھ پر ہی احسان نہیں کیا بلکہ ملت اسلامیہ پر احسان کیا ہے ، اللہ تہیں و نیا و آخرت میں عزت ومرفرازی عطاکرے ۔ آیمن

### فرمتِ مدئيث؛

ا مام ربیحر کی عام تنبرت اکن کے فقی کمال کی وجہ سے بے نیکن وہ علم حدیث کے بھی مُمتاز محدّ ثین ٹیں شامل ہیں۔

علام ابن سعر انصیں ثقہ اور کیٹر الحدیث سکھتے ہیں فطیب بغدادی اور حافظ ذہبی ااتم اور حافظ دہبی ایک مدیث دانی ان حافظ ذہبی الآم اور حافظ حدیث کے نام سے یاد کرتے ہیں، اُن کی حدیث دانی ان کے ہمعصر محدثین میں مسلم تھی۔

ایک مرتبہ محدّث عبدائعزیز بن ابی سلم عراق گئے ، عراقیوں نے ان سے کہا کیا آب نے آبیا کی اسے کہا کیا آب نے کہا کیا آب نے کہا کیا انتہائے کی صدیثیں مصنی ہیں ؟ انتھوں نے کہا تم لوگ اُنگور بعید الرّائے کے انتہائے کی صدیثیں مصنی ہیں ؟ انتھوں نے کہا تم لوگ اُنگور بعید الرّائے کے انتہائے کی مدیثیں مصنی ہیں ؟ انتھوں نے کہا تم لوگ اُنگور بعید الرّائے کی مدیثیں مصنی ہیں ؟ انتہائے کی مدیثیں ہیں ؟ انتہائے کی مدیثیں ہیں ؟ انتہائے کی مدیثیں ہے کہائے کی مدیثیں ہیں ؟ انتہائے کی مدیثیں ہے کہائے کی کہائے کی مدیثیں ہے کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہائے کی کہائے کہائے کہائے کہائے کی کہائے کہائے کہائے کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کی کہائے کہ

فرمايا، بان! ايسے دوريس إن سے برا اور كوئى عالم نه تھا۔ المام ربیخه سے مام مشاکر دوں کی فہرست نہایت طویل ہے۔ یہ عجیب بات النہ فکا صف و بلاغت کی کیا تعریف ہے؟ سے کما مام رُبیعی اسا تذہ فود ان کے وسعیت علمے قائل تھے۔

# ز مروعیادئت به

عام طور پرید کها جا ماہے کہ بعلم و درس و تدریس میں شخول رہنے والاعبا در۔ ورياضت بي يم مشنول رَباه، مكن ب يبات كسى ايك برصادق آئ بونيكن الم ر بینید این کار در نظریه سے بالک مختلف تھی وہ دن میں علم ودرس کے شہوار ا تھے تورات کوعبادت گزار، شب بیدار عابد مجی تھے۔

ا مام ربید عل ودوات کی جانب سے براے بے نیاز تھے، سکا طین وائم ار کا حسان لینا بسندن تھا۔ عام لوگوں کا ہدیہ تو وہ لے لیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کے ہدیہ یں خلوص و بمیار ہوتاہے اسمیہ اگر دیتا بھی ہوتوانس کا اترد یکمناچا براہے۔

ایک مرتبرامیرسقان عباسی نے ایک بڑی رقم بیش کی، امام ربیورم في است فبول مذكيا.

## ایک آدبی لطیفه به

إلمام دبيعير برسي كوياا وريسان بمى تصحب بوك نفي منظة توبهت دور زكل جاتے، الفاظ کی کثرت ہوجاتی۔ ایک دن ایسے ہی مجلس میں کلام کررہ سے تھے ایک ويهاتى آيا اورخا مؤسش بينه كيا اوروير تك مشننا رباء امام زبيع مشف خيال كياكهي کلام سے تطف اندوز ہور ہاہے۔ ویسے بھی عربی اہلِ ویہات کی فصاحت وبلاغت إ مشهوروستم تمي.

الم رَبينورم في عالبًا واوليف كم التراس أعوابي سي موال كيا، تم وكول كم مال أعرابي ن بُرَجْتُر جواب دياد سادات معنى كيساعة الفاظ بي احتمار بوا بحرامام ربیعه منف بدر چها اور ماجزبیا فی سکے کہتے ہیں؟ أعرابي في جواب ديا ، حس بي تم مبتلا بوي جواب بر رُربيني منر منده موت.

المم رُبينور كى سن وفات كے بارے ين وو روايت بي ايك يركر سالم تھا، دوسری روایت التالیم، اوریهی روایت زیاده تستندسید حِنْتُ البقيع مرينه منوره بين أسودة نواب بين. أللهم بُرِّدٌ وُمُفْجُعُهُ وُنُورَ فَهُرُهُ. امام مالك وطرايا كرست منصح فهم دين كى حُلاوت المم ربيعير كى وفات برجاتى راى -

(١) تذكرةُ الحقّاظ ما مكا بد (٢) تاريخ بغدادي عاستك (٣) مينران الاعتدال مع ما ملك به (٣) تاريخ أنطيري بتزكره دينيَّة الرَّاك. (٥) علية الاوليارج يرمون -

وزارة المعارف الملكم العربتي السعوديو مطبوع مصاالهم مهووا



المربيدالا

# المحاث فيكن

مَا ٱحْسَنَ الْإِسْلَام يَزِيُنُهُ الْإِيْسَانُ وه استُهام كتنا ا بِعُلْب صِ كَوَايَان فِيْرِينَت دى

وَمَا اَحْسَنَ الْإِيهُاتَ يَهِزَيْنُكُ الشَّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ السَّعِلِ المَان كتنا ابتها بص جس كوتقوى سنة زينت دى ہو

وَمَا اَحْسَنَ التَّعَلِي يَسَزِينَ أَنْ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ التَّحِلُمُ الدوه تقویٰ کتنا الجِّف جِمس کو عِلم نے زینت دی ہو

وَمَا اَحْسَنَ الْعِلْمَ يَدِيْنُ الْعَمَالُ لَعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ المُعَلِمَةِ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْمُعْمَالُ الْعَمَالُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ الْعَلَى الْمُعْمَالُ الْعَلَى الْمُعْمِلُ الْعَلَى الْمُعْمِلُ الْعَمَالُ الْعَلَى الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْعُمْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلْمُ الْ

وَمَا آخُسَنَ الْعُمَلَ يَرِثِيثُهُ السِرِّفُوثِ.
اوروه عمل كتنا بِقاسِعِ مِكوتواضِ في زينت دى

( محدّث رُجِآر بن حُروره، سلالهم )

امًا مُسَلِّم مِن دِنْيَارٌ الْوَمَارِمِ"

عارُف :-

سلم نام تھا اور ابو حازم کنیت ، والدکانام دیناد، بیریں کھ کنگ تھا اس نسبت سے انمیں اُئر کہ کہا گیا ، باپ دینار ایرانی النسل تھے اور مال ملک روم کی تھیں۔ اس لحاظ سے شیخ سلم بن دینار عمی النسل تھے۔

کمی معرکہ بن یہ قید ہوکر قبیلہ فوزومی کے ایک شخص کے غلام ہوگئے تھے اس بنسبت سے انھیں بھی مخزوی کہا گیا ، مشیخ کا پورانام یہ تھا اسلم بن دینار ابو ٔ حازم المخزومی میں

فضل وكمال:

سنى سلى بن دينار اگرچ على نزاد تھے ديكن اسلام اور ابل اسلام كے فيف تعليم وتر بنيت نے انھيں مدينة الربول كے شيوخ و عباد وزم الدى صف بي الدى الكوم اكر دياتھا۔ حافظ ذہبى منظره بين كروه عالم، حافظ ، عابد، زاتم، واعظ اور مدينه منوره كے مشيخ تھے ۔

المام نووی مجی ران کی جلالت علی کے بارے یں نکھتے ہیں کرمشیخ سلم بن دیار کی مدر و وثنا برسب کا تفاق ہے۔

علم حدثيث وفيقه بر

احادیث کے برے حافظ سے علم حدیث یں بھر بورصقہ پایا،علامہ ابن سعاری ا

کھتے ہیں وہ رُفقہ، کیٹر الحدیث عالم تھے۔ حدیث یں اَنھوں نے بعض محابہ کرام خ سے دوایات نقتل کیں ہیں، نیکن اُن کی بیشتر دوایات کا سساسد اکا برتا بعین سے متعلق ہے۔

عِلمَ حَدیث کے اسا تذہ میں خصوصیت سے امام سعید بن مستیب سے استفاوہ کیا، امام سعید بن مستیب سے استفاوہ کیا، امام سعید بن مستیب اسینے ذمانے کے سب سے بڑے عالم وحا فیط حدیث تھے ان کی مسلسل صحبت نے سینے سلم بن دینادکو اسینے زمانے کا امام بنا ویا تھا۔

حافظ و ہبی اور ملامہ نووی انصیں فقہار مرینہ میں شماد کرنے ہیں حافظ و ہبی ا یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ فقہ انفس عالم تھے ان کے تفقہ کی ایک سندیہ بھی ہیں کہ وہ مینتہ المنورہ کے قاضی رہے ہیں۔

علاوہ ازیں وہ نوٹسٹ بیان داعظ بھی تھے ان کی مجلسس میں اکثر بُہُوم دیکھا گیاہے۔

### زُمِروعبادت به

ان کاشمار صلحائے مدینہیں ہوتا تھا، محدّث ابن حبان کابیان ہے کہ وہ مرینہ کے ساتھ عمواً زاہد کا لقب مرینہ کے ساتھ عمواً زاہد کا لقب استعال کیا جاتا تھا۔

مشیخ سلم بن دیزاز و نیا اور ا بل و نیاسے بہت کم تعلق رکھتے تھے، اُماروسا طین کے اُسٹانوں برا بنا سایہ بھی ڈالنا ہے۔ نوکستانوں برا بنا سایہ بھی ڈالنا ہے۔ نوکستانوں سے ملاقات سے نفع سے ڈیا دہ مُفر ٹا بت ہوئی ہے

ان کے عہدیں خلیفہ لیمان بن عبدا لملک کا دور دورہ تھا ایک مرتبہ فلیفہ نے امام زُہری کی دسا طن سے میٹیخ سلم او کو اپنے یہاں طلب کیا امام زہری شفی جب اسکا فرکری توفر والیا، خلیفہ سے میری کوئی حاجت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت وابستہ نہیں اگر اُن کو مجھ سے کوئی خرورت

الم كله ف دنيار الم

ذمة داریوں کے موافذہ سے کس طرح نیح سکتا ہوں ؟ فرمایا، بہت اُسان ہے، ہر چیز کوجائز طریقہ سے لوا ورجاً نزمھرف ہیں اس کو

فرف کردو۔

خلیفہ بستام بن عبداللک نے کہا، یہ وہی شخص کرسکتاہے جس کوخوا بسٹان فنس سے بیچنے کی السُّر سنے تونیق دی ہو۔

شيخ سكن دنيار كاليك غطيم مكالمريد

عقیم میں خلفار بنوا میہ کانا مور خلیفہ سیمان بن عبدالملک عج بیت الشر کیلئے دمشق (ملک شام) سے رواز ہوا، ہمراہ شاہی خاندان کے افراد کے مطاوہ اہلِ علم وفضل کی ایک بڑی جا عت ہمی خنوں نے ندائے ابراہی کی تعمیل میں عج میت الشرکا ادادہ کر لیا تھا اس عظیم قافلے کی بہلی منزل مدینہ منورہ تھی جہاں سلام بحضور خیر الانام کی سعادت حاصل کرنی تھی۔

خلیفہ وعلمار دفقہار و محترثین نے روضہ اقد سی پرها عز ہوکر ادب واحرام سے سام عرض کیا اور زیارت نبوی سے مشرف ہوئے .

زیارت باک سے فاری موکر خلیف سیمان بن عبد الملک نے اہل تبر کو ملاقات کا موقعہ دیا، اہل تبر کو ملاقات کو سے ایک موقعہ دیا، اہل شہر جوق در حوق ثلاقات کرنے ایک مدینہ منورہ کے قاضی والم منیخ سلم بن دینار ملاقات کرنے والوں میں شابل نہتھے۔

ملاقات اور ضروری اُمورے فراعنت کے بعد خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ شہر پاک میں چند یوم قیام کرنا چاہیئے تاکہ یہاں کے فضائل وہر کات حاصل کئے جاسکیں۔

ں وجرہ کے سے ہوئی ہے۔ خلیفہ کی تجویز پر سب نے اتفاق کیا، اکس طرح جماع بیٹ الٹرکایہ تاریخی قافلہ دیوں کے لئے مدینہ منورہ میں قیم ہو گیا۔ سَابِّانِي عَدَّ المُسلَمِ اللهِ اللهِ المُسلَمِ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المَّالِمُ اللهِ اللهِ

ہوتو انھیں خود آنا چاہتے۔ یہ کیکرزئہری کورخصت کردیا۔ خلیفہ سیمان بن عبدالملک کوجب یہ پیام ملاخا موشش ہوگیا، یہ اس کے سلامتی مزاح کی علامت تھی۔

حِکمت و دانانی :-

علی وافلاتی کالات کے ناتھ انھیں حکمت وموعظت کا بھی جِقدنصدیب تھا۔ سٹیخ عبُرالر جُن بن زید کا بیان ہے کہ یں نے کسی ایسے شخص کونہیں دیکھا جس کی زُبان سے ابوُحازم المربن دیناد) جیسی جکمت ومعظمت قریب تر ہو۔

ا برائد کا برائد کا بیان ہے کہ جمکت و مواعظ میں اِ نکا کوئی مثل نہ تھا۔ آپ کی بعض حکیمار نصیحت سے آپ کی جمکست و کا نائی کا اندازہ ہوتا ہے۔

فرماتے ہیں:

وقت بھی موت اُ جائے تمکو کھے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وقت بھی موت اُ جائے تمکو کھے بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔

جو بندہ اپنے اور اپنے رہ کے درمیان فرائف و تعلقات کو اچھے اور و رست رکھنا ہے تو اللہ اُس کے اور دوسرے بندول کے تعلقات کو ورست رکھنا ہے۔ اور جو بندہ اپنے اور اللہ کے فرائض بن کوتا ہی کرتا ہے تو اللہ اکس کے اور دوسرے بندول کے درمیانی فرائف میں کوتا ہی پیدا کر دیتا ہے۔

ایک ذات سے تعلقات خوشگوار رکھنا بہت سے لوگوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھنے سے زیادہ آسان ہے۔

ریعنی اگر چرف ایک الشرسے تعلقات نوسٹگوار ہوں توساری وُسیاسے فضائل وبرکات حاصل کئے جاسکیں ۔ تعلقات نوسٹگوار ہوجائیں گے ) ایک تر تبرخلیف ہشام بن عبرالملک نے آیسے پوچھاکہ یں حکومت کی اور کا کے اینے مدین مورہ بیں قیم ہوگیا۔ رعلم ہوا جبکہ آپ نے نودیا وکیا۔ یس آپ کی یا د فرمائی کا شکرگزار ہوں۔ خلیفہ نے مشرمندہ ہوکر اپنے ارکانِ دولت سے کہا، مشیح کا اعتذار صیح ہے حقیقت یہی ہے کہ میں نے الزام وسینے میں عجلت کی، براہ کرم معاف فرمادیں۔ مشیخ نے خلیفہ کی معذرت قبول کی۔

پھر خلیفہ نے کہا، جناب سے چندا مور دریافت کرنے میں اجازت ہوتوعرض کروں ہو سنجینے نے فرمایا ، صرور! صرور!

طیفہ نے کہا: یکیابات ہے کہ ہم موت کوبسندنہیں کرتے ؟ مشیخ نے فرایا: یہ اسس سے کہ ہم نے اپنی دنیا آباد کر لی ہے اور آخرت کودیان بنا ویا ہے، ہلذا آبادی سے ویرانی کی طرف جانا بسندنہیں ہوتا۔

خلیف نے کہا: بیشک یہی بات ہے، پھر کہنے سگاجناب ہم کس طرح جانیں کہ آخرت میں ہمالا کتنا ذخیرہ موجود ہوگا ؟

ستینے نے فرایا: اپنی زندگی کے اعمال کو کتاب الله برمیش کروتم میں معلوم موجائے گا۔

ظیفرنے کہا: کس آیت یں اس کا وکرہے؟ مشیخ نے فرمایا: ران الْآبُرُ اَسَ کِفَى نَعِیْمِ وَ لِنَّ الْفُجَّارَ لَفِی جَعِیْمٍ و

( سوره انفطار آیت سادها)

متر بھیکے برنیکی کرنے والے نعمتوں والی جنت میں ہوں گے اور گناہ کرنے والے کا کہتے آگئاہ کرنے والے کا کہتے آگئ

منیفرنے کہا: اگرابساہی ہے توالٹری رحمت کہاں رہی ؟ سنیج نے فرمایا: اِنَّ دَحُمَتَ امْلُو تَحَرِیُبُونَ الْمُحَسِنِیُنَ و (مورہ اعوافایت مِدْ) ستوجیکہ ہے: - الٹری رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے -خلیفہ نے کہا: قیامت کے دن الٹرکے حصنور کیسے حاصری ہوگی ؟

سی کیا مریند منورہ میں ایسی کوئی شخصتیت ہے جس کی تعلیم وسحست سے ہم استفادہ ریس ؟

توگوں نے کہا، امیر المومنین مدینه منورہ میں سب سے بڑے عالم شیخ سلم بن دنیازم بیں جنھوں نے صحابہ کرام رہ کی صحبت بائی ہے اس وقت اُن کی حیثیت اہام و مُقتدا کی ہیں، اقطاع عالم سے علماء و محد نین ان کی خد مست میں کا یا کرتے ہیں، کٹر تب بمحوم کی وج سے وہ کہیں کملاقات وغیرہ کے لئے باہر نہیں جاتے مہر نبوی سے رہین اُن کی مستقل قیام گاہ ہے ، امیر المومنین کی یا د فر مائی پر ممکن ہے وہ تشریف ائیں ؟ خلیفہ سیمان بن عبد الملک نے اپنے قاصد کوروانہ کیا، اُس نے نہایت اُدب واحر ام سے خلیفہ کا بیام بہونچا یا اور زعمت فرمائی کی دعوت دی۔

ر المسك يك مبية البيام المراك الم المشيخ كانها يت عزّت كے ساتھ خرمقدم كيا اور البينے قريب بھايا اور نازو محبّبت يس اكس طرح شكايت كى۔

مَاهَ نَا الْحَنَاءُ مِا آبَكَ كَا زَمُرَ (بِنابِ السِی بِے رُخی کِیوں؟) مشیخ سلہ بن دیناد شنے تعجب سے فرمایا، کیسا فلم کیسی بے رُخی؟ سلیمان بن عبدالملک نے کہا یہاں میری آمد پر اہلِ شہر کلاقات کے لئے آئے لیکن جناب نے زحمت نہ فرمائی ؟

🛭 دوسرول كواكس كى ربتما ئى كى ـ

خليف نے كها: اور ب وقوف كون سے ؟

مشیخ نے فرمایا: دہ شخص جوالینے گنہ گاردوسٹ کی ناجائز خواہسٹ پوری کرتا

موكويا أس في ايني أخرت كو دوسرك كي فياكيك فروضت كرديا-

خليف في إن جناب كيا آب كويد بات بسندب كه آب بمار ساته ديس

ا تاکه مم آب سے استفادہ کریں اور آپ مبی مم سے تفع پائیں ؟

السفيخ فرايا: امير المومنين الأركى بناه! ايسى كونى تمنانهي بع. خلیفه نے کہا: ایساکیوں ؟

ستنیخ نے مفرمایا: مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میں آپ کی دولت وریاست کی طرف

ا مَا مَل بهوجاؤن بيم مُحْمِكُوالسُّرِحيات وموت كا رُمِم امْرَا هِكُها بِ . خلیضنے کہا: اگر ایسا ممکن نہیں تو بھر آئے اپی شخصی ضروریات کا اظہار

مضيخ في إس يرتكوت اختياركيا اوركو في جواب ندديا.

خلیف نے اپنی گزارسش بھر وجہائی، جناب آب ہے تکلفت اپنی حاجت ظامہر

فرمائين خواه ووكتني بي برطى كيون مذبح

سنیجننے فرمایا: مشنو! میری اوّل وآخریہی حاجت ہے کرآپ مجھے اندیشہ نارِجِهِمْ سے بچادی اورجنت میں داخلہ دِلوادی ؟

اخليف نے كما: يرافتيار توميرے بس كانبيس ہے-

تشيخ فرايا: تو پيمراكب سے اور كوتى حاجت بني ب -

خليف ني المرادي وعار نير فراوي ؟

ستیخ نے فرایا: اے اللہ آب کابندہ کیان بن عبدالملک آب کے مقبول

ٔ بندوں میں مثنا مل ہے تو اکس کو دُنیا وا خرست کی مجر پیورسوادت نصیب فرما اورا گھ

ستنے نے فرمایا: نیک نوگ تواکس طرع ائیں کے جیسے طویل سفر کے بعدادمی و خوشی خوشی اینے گھرا تاہے۔ اور گہرگار اس کارے جیسا بھگوڑا غلام اسینے آقا کے باس ز بروستی لایاجا تاہے۔

اس مرحله پرخلیفه رُو پیرااس کی بیجکیاں بنده گئیں اور آواز ملبند ہوگئی ۔

خلیف نے کہا: جناب ہمرہمادی اصلاح کی کیاصورت ہے ؟

ستیخ نے فزمایا: اپنی شان وعزّت کوترک کردواور اچھے اخلاق و تواضع سے

اینے آپ کوزینت دو۔

خلیفے نے کہا: یہال ودولت جو ہمادے بہاں سے اکس یں اللّٰر کی فوشنوری

ما صل کرنے کا کیا طریقہے ؟

سنیخ نے فرایا ؛ جب تم حق کے مطابق اس کوحاصل کرواور اُس کواس کے محل مي خرق كرواور أس كي قشيم من انصاف سے كام لو، انشار الله تحالى الله كى خوستنودي حاصل ہوگي۔

خلیفے نے کہا: جناب یہ بتائیے کرسبسے بہترانسان کون ہے؟

مسيخ فرمايا : وه جوتقوى اورباس دارى كالحاظ كرسف والا بو-فلیفرنے کہا: سب سے بہتر کونسی بات ہے؟

سشیخ نے فرمایا: جس شحف سے خوف واند میشہ ہوا س کوحق بات مُسُنا مَا۔

خليف نے كما: وه كونسى وعام جوجد قبول بوجاتى سے

منيخ نے فرمايا: نيك دمي كي وُعانيك اوُكوں كے لئے۔

فليف نے كها: مبترين صدقة كياہے ؟ سینے نے فرایا: عزیب کادہ صدقہ جومصیبت زوہ فقیر کوسلے۔

خليف نے كہا: عقلندانسان كون ہے ؟

ستیخنے فرایا: وہ شخص جوعبادت اللی برقدرت بایا اور اس برعمل ایم

🛭 یہ باتیں میں نے کسی سے زرسنی ہیں۔

سنیخ نے فرمایا: اگرائپ میں قبول حق کی صلاحیت موجود سے تو پختصر باتیں ا جرایت ونصیحت کے لئے کافی ہیں، اور اگرایسا بہنیں قریم میں اپناتیر بے نشانہ کیوں چکاؤں ؟

خلیف نے کہا: الٹرکی قسم یں نے تہیہ کرلیا سے کہ آئی ہڑھیے تقبول کرلوں ۔ ستین نے خرایا: تو میر تھیکے ہے مصنو! اپنی آخری نصیحت عرض کرما ہوں۔

اللُّرى عظمت وحِلَال كَا ہر وقت استحضار ركھواور اكسَ بات سے دُور رہوكہ وه تمکوایسے عل میں دیکھے جمکووہ بسندنہیں کرتاہے، اور انسس بات سے بھی بچو که وه تمکویے عمل دیکھے۔

اس نصیحت کے بعدیث سلم بن ویناز انے سکام کیا اور وضعیت ہو گئے۔

سُلطانی نذرانهٔ دبه

ابھی سٹینے گھر بھی نہ پہنچے تھے کہ امیرا لومنین سلمان بن عبدالملک کے خادم کو ا بینے دروزاے پر کھڑا یا یا ، خاوم نے اشرفیوں سے بھری تھیلی بہش کی اور کہا امیرالومنین نے آب کی خدمت ایس یہ ہریہ بیشن کیا ہے اور قبول کرلینے گا گزارش کی ہے اور آ تندہ بھی قبول کرنے کی توقع ظاہر کی ہے۔

مشيخ ينف اميرالمومنين كاقيمتى بديه وايس كرويا اور الكها: امیرالمومنین یں اللرک پناہ جا ہتا ہوں اس بات سے کرآپ کے سوالات فضول ہون اور میراجداب باطل ہوجائے۔ امیرالمومنین جب میں آپ کے نئے یہ بات بسندنہیں کرا تواہینے

سلئے کیوں ہے۔ ندکروں ؟ امیرالمومنین آب کے مرسد دینار اگرمسلانوں کے بیٹ المال سے

ا اس کاشمار آب کے مُردور بندوں میں ہے توائس کی اصلاح فرما اور اس کو اپنی ا مرضیات کی توفیق دے۔

حاصر بن مي ايك شخص بول برط المستنيخ امير المومنين كي شان بي آسيك كي جُرأت بهست بے باک ہوگئ ہے . نصیحت ووصلیت یں امیرا لمومنین کایاس واوب المحفظ شر کھا۔ آپ نے امیر المومنین کو وشمنان خداکی فہرست یں شماد کیا اور ان ک اصلاح کی دُعاکی ۔

مشیخ نے فرطیا: براور زاوے آیہ نے انصاف سے کام نرکیا الشرتعالیٰ نے خودعلمار أمنت سے يه عبدلياہے كروه برجگه كليدي ظام كردياكرير.

كَتُبَيِّتُنَّكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكُنَّمُ وْنَهُ (مُورَةُ أَلْمُرانَيَّت عُدا)

محصر خلیف سیامان بن عبدالملک کی طرف متوجر ہوے اور فرمایا:

امیر المومنین گذشته استول بن جونوگ تھے وہ اس صورت میں خیروعانیت یں رہے ہیں جبکراکن کے امیرلوگ علمار کرام کے یہاں دین حاصل کرنے دوق شوق سے آیا کرتے تھے پھر چھ عرصہ بعد کمظرف و بُڑے لوگ علم دین حاصل کرنے سکے اور انھوں نے اہلِ جُنیا سے وُنیا طلبی کی اور اِس کے لئے آپن کی خدمت میں اپنی آمکد ورُفت جاری رکھی توامیر نوک علمار سے بیاز ہو گئے جس کے نتیج یں خودولیل وخار ہوئے اور اللر کی نظر و کرم سے حروم بھی ، اگر می علار اہل و نیا کی دولت وحتمت سے بے نیاز رہتے توامنت کے یہ امرار ان کے علم وعل کے محتاج ہوتے اورانکی خدمت بی این حاضری کوسما دت مندئی سجھتے ، لیکن ایسانہ ہوا علارنے احمرار کی رُضا وخوسشنودی چاہی خود بھی گراہ ہوئے اور دومروں کو بھی گراہ کیا ، اسس طرح کونیا س ابل علم کی قدر دانی جاتی برای اور اوک آخرت سے عافل ہوگئے فلیف نے کہا بيشك شيخ كف يحي بات كبي . فَفَرُ الْكُمُ اللَّهُ فَيْرُ الْجُرُ أَمَّ .

خلیفہ نے کہا: براہ کرم اینی نطیعت میں اور اضافہ کیجئے ، اللّٰر کی قسم عِلم وحکمت کی

ستنیخ نے کہا قلوب کی حفاظت کرنے سے گناہ دُور ہوجاتے ہیں اورجب یہ كيفيت داسخ بوجاتى بيع توفور اللي نصيب بون لكتى بير الشيعب المرمن ونيا کی تھوڑی سی مشغولیت آخرت کے کٹیر حصتہ سے محروم کردیتی ہے۔ اور جونعت تمکواللر کی رضا و خوشنوری کے قریب نر کرے وہ عذاب

منفیخ عبدالرافن بن جریرات صاحزاوے نوسوال کیا،جناب! ہادے بردگ اور دُسماکٹرت سے ہیں ہم کن کی بیروی کمیں ؟

ستیخے نوایا، صاحرادے! اس عالم ی بیروی کروج تنہا تیوں میں السرے ورتا ہواور گنا ہوں سے برہیز كرتا ہوا درجس نے اپنی جوانی صاف دكھى ہو-

صاجزادے! یہ یادرکھو کراً اسب علم کاہر نیا دان اُس کی خواہش اور اس کے عِلْم بِن مُكُواوَ بِيداكر مَاسِبِ الْكُروه اسِينِ عَلَمُ كُوا بِني فُوا بِهِ شِينَ فَسَ بِرِعَالبِ كرمَاسِ تُو وه دن اس مے منے نعمت ومنفعت کا دن ہے اور اگراس کی خواہم شونفس اسکے

🖁 عِلْم يرغالب آگئي تويه دن اُس كيفئے خدارہ سے -مشيخ عبرُ الرعن شف كها، مشيخ أب اكثر شكر اللي أواكرف كي تاكيد فرمات

بن، شکری کیا حقیقت ہے؟

سفیخ سلم بن دینار کے فرمایا، ہمارے ہر عضو کا ہم پرایک حق سے ص کانسکر ادا کرنا فزوری ہے۔

آ نکھوں کا مشکریہ سیم کہ جب تم نے کوئی خیر دیجھلائی دیجھی تواس کوطا ہر کر دیا كروا وراگرانسسے كوئى بُرائى ديھى توانسكو يھيا وو-

كاتؤن كالشكريسي كداكران سي خيرى باتين سنى بون توران كومفوظ كربواوراكر

برائی سمنی بوتوانس کودفن کردو-ہاتھوں کا یہ شکرے کہ جو چیز تمہاری نہیں اس کو ہتھ ندلگاؤ اورکسی کے

میراحی تھا تو کیا دوسرے مسلانوں کو بھی اتنا جِطّہ ویاجا باہے؟ ملا نوں کے بیت المال میں سب کا حصر برا بر برا بر ہو ناچاہتے۔

صروری مدایات به

خلیفرسیمان بن عبدالملک نے موقعہ کی نزاکت محسوس کرتے ہوئے مزید

ا مرار نہیں کیا اور بریہ واپس لے لیا۔

ستینے سلم بن رینار مکاوجود بالمسور وعام مسلانوں خاص طور برعلوم دین کے طلبه اور اپنی صلاح وفلاح چاہنے والوں کے سنے چیٹر جاری تھا اسس بارسے یں دوست واجنبی کافرق نه تھاسب پرعنایات عام تھیں۔

ایک دن شرک ممتازعالم دین سفیخ عدالران بن جریز این صاحرادی بے ساتھ آئے سلام وخیر خیریت کے بعدد سنی وعلی مذاکرہ مشروع ہوا، اثنائے گفتگو مشيخ عمالر حمن نے سوال کیا ہ

فتوح اللي جوابل وين كي خاص اصطلاح يداس كاحفتول كيونكر عكن سع ؟ ( متوح اللي بيدادي قلب كو كيت بي)

له مودوالما المام مي ك ايت المثل فمكن يُورد الله اك تَلهُ ي كي يَثْرَحُ صَلَى لا لِلْا سُلِكَ عِينَ النَّرْتِعَالَى فِ ابنى ايك فَإِص نَعَمتُ اسْرِى صَدرٌ كَا وَكُوفِها إِع جَسَكَا ترج بيب م موجس شخص کا مرسید الشرسے اسٹام کے لئے کھولد یا دہ اسپیق رب کے ور پریل رہے ہو بڑی خرابی بدان وكون كے لئے جنك قلوب الشرك ذكر كى طرف منت بي "

أيت كاتفيرين عفرت جدالتربن مسورة بيان كمت بين كرجب يدايت تلاوت كى كى توجم ف يرمول الشرصي انشر عليدوسلم سے عرض كى يا رمول الشرام يرشرح حدر كيا جيز ہے ؟

آپیسنے ادرشا دفرایا عبب ولک پس نور واخل ہو۔

یم نے عرض کی اسس کی کیا علامت ہے ؟

إدرَث دفراً يا ، حادُ إلغَصَلُو د (آخرت) كى طرف رَحْبَت اورامستقامت بوناا لا حارُ الْفَحْرُور (دُنيا) كى طرف ب التفاقي اورموت ي طرف إماد كي د (معالم التنزيل) مه

يركفيري جب مك ديونزول كاب كر وكتاب درازى دصاحب كتاف (اقبال)

حق کونه رد کو به

اور اے عبرالرحن بربات اچی طرح سجھ لینی چاہئے کم جوشخص صرف زبان سے شکرا داکر تاہے اورائس کا دیگر درائع سے حق او انہیں کرتا اسس کی مثال اُس پنجف جیسی ہے جس کے بہاں فتیتی لباس ہے لیکن وہ صرف اُس کے ایک کونے کو تھاہے ہوئے ہے الس کو استعال بہیں کرتا، اسس کا بیعل نہ اسکو گرمی سے کیکئے گا اور ہزم ردی سے۔

سنتيخ سلم بن دينًا رُح جيسے ايک ٱسٹا ذبعتم ، محدّث وفقيّه ومُرَستْ دستھے ِ ميدانِ جِهاد كم بھي مجا بدشمھ اسينے مشغول ترين اوقات ميں قباّل في مُسبِيل الشُّر کے لئے بھی وقت نے لاکرتے ستھے۔

ایسے ہی ایک موقعہ برملک روم کے تشہروں کی طوف بچا ہدین کے ساتھ ہوگئے الشكر اسلام جب بهلى منزل بربهنيا تومنوره وبأكد تمن برهما كرف سي بجه وقت أكام ليناجا بيئة تأكرفون تازه وَم بوجاسيّه.

ائسس منقروقت میں شیخ نے اپنی تعلیم و تربیت کا کام منزوع کر دیا۔ فوج میں خاندان بنوا میہ کااکیا امیر بھی تھا اس نے اپنے خارم کے ذريه سيخ كويه بيام بهونجاياكم أب ميرك بال تشريف لايس تاكراك كيفي الكرا سے بیں بھی مستفید ہوں۔

مشیخ نے جرا باکہا جناب عالی ! یس نے اپنے بزرگول کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو ا دروازوں پرنہیں اے جاتے ، یس یہ گان نہیں کروں گاکہ آپ اسعل کومیرے کئے بیسند کریں ؟ اگر جناب کو استفادہ کرنا ہوتو براہ کرم میرے یہاں ؟ جائیں۔ . والتَّلامَ عليكم •

جب یه بیام اسیر نوائن توفوری حافر بوا اورسلام وممعافی کے بعد کہنے لگا۔ ا اسابومازم اب اکرمشورے وہایت کی ہم نے بیروی کی اب الکی عزت وعظمت ہم نے پہلے سے کہیں زیادہ محوس کی،الٹر تعالیٰ آبکو ونیا وآخرت کی جُزائے خیر ا دے، ہم آپ کی ہدایات کے پہلے سے کہیں زیادہ محتاح ہیں " الميرى اس سعادت مندى برشيخ كعلم وعرفان كاجتم بجوس برادير تك افادات کاسلساجاری رہاجن میں چنرایک نصارتے بیریمی تھیں۔ (۱) جن اعال مے نتائج کو تم آخرت میں اپنے لئے پُسند کرتے ہوں اُن اعمال کا

اس دُنيا مِن پانس دلحاظ رڪھور (٢) اور جن اعال کے نتائج کوتم آخرت یں بُسند ذکرتے ہوں ونیایں اُن اعال سے دور دیو.

(٣) غزر كرنے كى بات بے أكر آپ كے نزديك باطل شى مرغوب بوجك تو باطل 🖁 پرست منافق قسم کے لوگ تہارے بہاں ہوم مری گے۔

(٨) اگر حق و سیجانی تم بین مرخوب مونکی توحی پرست و نیک بوگ تمهارے اطراف بونگ اورنیکی دیجانی میں تہاری مدرکریں گے۔

اب تم خود فیصل کر توکد کیا اختیا دکرناچاسیے ؟ یہ کمکر مجلس برحواست کی پھم مركة جها و كاكام شروع كرديا - مِنْزَاهُ اللهُ مِبْزَاهُ مُنْوَفُورًا -

ستنيخ كى مجلس اورارشادات كاوقت مختصر بواكرتا تهاءابهم اور يُرمغز بات كرنيكي عادت تھی، بات کوطول مہیں دیا کرتے، مشنف والول کی طبیعت ابھی سیرنہ ہونے باتی اجانک بات خم كرديتي اكترادقات ابل مجلس شاكى محكوس كرية جس كانتيجرين طام بواكر ناكر توگ دوسری مجلس کے انتظاری رہا کرتے ، وعظاد صحت کا یہ انول طریقہ تھا جو شیخ



رَاثُ الْكَذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِدُوْا المَصَّ الِمَحَاتِ سَيَحْعَلُ كَهُمُّ السَّرَحُهُ الْكَ الْمَصَّ الِمَحَاتِ سَيَحْعَلُ كَهُمُّ السَّرَحُهُ الْكَ السَّرَحُهُ الْكَ السَّرَ الْمَصَلَى السَّرَحُ الْمُحَالَ السَّرُ الْمَلَ الْمَصَلَى الْمَلَ الْمَصَلَى الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحَلِّمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُحْلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْكُمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ ال

أيت كوباربار وهرات سب إسى حالت بن رفيقِ اعلى سے جائے رس الم تھا۔ إِنَّا دِيْنُ وَإِنَّا إِلَيْنِ وَاجْعُونَ

# 

(۱) طبقات خليف م<u>۳۳۳</u> بن (۲) تاريخ البخارى ن يومشك (۱) طبقات خليف م<u>۳۳۳</u> بن (۲) تاريخ البخارى ن يومشك (۳) حليه الاولي آرن ي مشكل بن ماكرن ما ملالا مياري تهذيب ابن عماكرن ما ملالا م



قُراً ن حکیم کے ساتھ اُنھیں خاص ذوق تھا، عُلوم قرائی میں دہ" رُاُسُ الْعَلَم " شارکے گئے ہیں۔ مُحدّث ہُشیم کا سیان ہے کر شہر کو فرمیں إن سے بڑا قاری قرآن اور کوئی نہ تھا۔

قراکُن عَیْم کامت تقل درس دیا کرتے تھے۔ قراکت بین سیّدنا عبدالنّدین سوروُ اُ کے بیروشتے ۔ اِمام اُغُشٰ کی قراکت اسقدر مُستنداور وُرست بھی کہ ْإِن کی قراک بردوگ اپنی قراکت وُرست کر لیتے۔

مديث نبوئ: ـ

احادیث رسول میں إن کی معلومات کا اتناد سیج ذخیرہ تھا کہ حافظ ذہبی گئے ان کوشیخ الاسلام مکھاہے۔

علامه ابن ما کنی کابیان ہے کدربول الشرصلے الشرعلیہ وسلم کی اُمّت میں چھ حضرات ایسے ہیں جھوں نے احا دیب رسول کو چار بڑے سٹم وں میں مفوظ کر دیا تھا۔ ا جہ مکت الملر میں امام مالک بن وینا رہے

۲: مدینهٔ المنوره میں امام ۱ بن شیاب زمیری و ۳ امام ۱ بن شیاب زمیری و ۳ استاره و ۱ مام کیی بن کثیره

٧ : موفريس امام الواسخ تصبيعي اور امام اعمش م

محدّث ابو بحرعیا سش کابیان ہے کہ ہم لوگ امام اعْمَتْ روستیا لمحدّثین اکرتے تھے۔

ام اعمش می مروتیات برادول تک بهریخی بین ابن ما منی کے بریان کے مطابق یہ تعداد تیرہ سو ہے۔ بعض دیگر روایات کے مطابق چار ہزارا حادیث ہیں۔ امام ابن شہاب مرمی ابن معلومات کے تحت اس وقت اہل محاق سے

# امًام سُلِيمًا أَن بِن مِبرَانٌ ٱلْحَيْقُ مَنْ

تعارف: به

سیمان بن مہران نام تھا لیکن اُغُنن کے کفتب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اِن کے والد مہران عجی النسل تھے۔ آبائی وطن طبرستان (روس) تھا۔

صفرت أعمش سيدنا خسين في شهادت كي دن ١٠ عمم سلام بجرى بين بيدا الموسئ و ١٠ عمش كوكوفرك ايك الميراء وه بوئ وأعمش كوكوفرك ايك الميران خريدكم أزادكر دياتها، أسى نسبت سه وه غلام كمان كي كئ .

اگرچه اعمش کی زندگی کا آغاز علامی سے ہوالیکن اِن میں علم و فہم کی فیطری ستواد اور میں موجود تھی ۔ یہ اِن کی خوش بختی تھی کہ اِن کی نشو و نُما مرکز علم شہر کو فہ میں ہوئی جہال اِن کی نشو و نُما مرکز علم شہر کو فہری مسند علم اہل علم صحابہ کے علاوہ کبار تابعین کی کثرت مقیم تھی ، آگے چلکروہ کو فہری مسند علم وارث دی زینت بنے ہیں۔

محدّرت عیسیٰ بن یُونس نکھتے ہیں کہ ہم نے اور ہم سے پہلے لوگوں نے اُعُشُرُ ا کا رمثل نہیں دیکھا۔

إمام أعنش محوجمله علوم اسلامي بن يكسال وَرك حاصل تها-

معدّث ابن عینہ م کا بیان ہے کہ اعمش م کمایب اللہ کے براے مت ادی اور اور احایث نبویہ کے برطے حافظ اور رعلم فرائض کے ما ہر تھے۔ اس علم وفضل کے باو جود رامام اکٹش نقل روایات میں بڑے محتاط ہے، زیادہ احادیث کا بیان کرناا بھا نہ ہے، جو بھی حدیث نقل کرتے نہا یت عزم واحتیاط سے کہ کوئی کلم جھوٹنے نہ یائے۔

ائن را بول كى سرزنسنس كرتے جنقل روايات ميں بۇي ہواكرتے ہيں.

محترثين مير كرم انت برنظر به

ام اُعُشُنُ کے سلسلے حدیث یں اُن کے فضل و کال کی ایک سندیہ بھی ہے کہ وہ اپنے زمانے کے محدیثن پرخصوصی نظر رکھا کرتے تھے۔ اُن کی بیان کر وہ روایات کونا قدار نظوں سے ویکھتے اور برکر ملا تبھرہ بھی کر دیا کرتے۔

ابُوبِحر بَن عيائش كابيان ہے كہ ہم لوگ تفعيل علم كے لئے وقت كے ديگر محدّ فين كے پاس بھى جايا كرتے تھے اور بھر إلمام اعش كے ہاں آتے وہ ہم سے سوال كرتے كيس كے پاس سے إكنے ہوہ

ہم جواب دیتے فلاں دادی کے پاس سکئے تھے۔ یہ مشکر فراتے وہ توایسا ہے۔ پھر بداؤ ہے اکس کے بعد ؟

> ہم جماب دینے فلاں سے پاس فرطتے دہ تو دیساہے۔ اکس کے بعد مجھر دریا فٹ کرتے ، اکس کے بعد ؟ ہم کہتے فلاں شخص کے پاس ، فراتے وہ تو ایسا دیسا آدمی ہے۔

تنابه نزناميا بالم المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحددة المستحدد المس

علم وفضل کے قائل نہ تھے وہ کہتے تھے کہ حدیث ملک عراق سے رفضت ہوگیا، اِن کے ایک دوست حضرت اسلی بن الات دنے ایک مرتبہ امام زُمبری سے کہا کہ شہر کوفہ میں قبیلہ اس د کا ایک غلام ہے جس کہ چار ہزار احادیث یا دیں۔

ام رُتَهری گنی تعبّب سے بویصا، چار ہزار؟ حضرت اسلی شنے کہا ہاں! چار مزار، اگر آئب چا ہیں تواس کا بھے صد الکر آب کوٹ ناؤں، چنا بخہ انھوں نے إمام اُعُش کی مرویات کا بھے صدامام زمری کی کوٹ ناور ان کا تا تر برصا ہی جالالا کوٹ نایا۔ رُکھری نہایت چرت سے صنع جاتے اور ان کا تا تر برصا ہی جالالا اختتام پر کہا، مالٹری قسم علم اسس کو کہتے ہیں " جھے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کے پاس علم کا اتنا بڑا ذخیرہ بھی مفوظ ہوگا۔

إمام أعُمِثْ كى رؤايات كا درجر :-

احا دیٹ میں رایوں کے علم وہم، قوت صفظ کے لحاظ سے مختلف ورجات ہوا کرتے ہیں۔ کلام نبوئ جماپی ذات میں بلندو کالا مقام پرقائم ہے لیکن دایوں کے سلسلہ کے لحاظ سے اسکا درجہ مختلف ہوجا یا کرتا ہے۔ ایک تووہ بھی ہے جس کے بیان کرنے والے علم وہم میں حام حالت دکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دوسوا بیان کرنے والے علم وہم میں حام حالت دکھتے ہیں۔ لیکن اُسی حدیث کا دوسوا سلسلہ ایسے دایوں سے وابستہ ہے جواپنے علم وہم ، حزم واحتیاط محت اور اُست میں پہلے سلسلے کے دایوں سے متاز ہیں ایسی صورت میں دوسری روایت کا در حمل میں پہلے سلسلے کے دایوں سے متاز ہیں ایسی صورت میں دوسری روایت کا در حمل ہیں ہے۔

المركيان بن المركيان المركيان المركيان المركيان المركيان المركيان المركيان الم

جمع بون تو بھی اسسے تہاری وات کوکوئی نفع نہیں بہوئے سکا۔ اسی طرح اگر سیدناعلی خمی وات میں وُنیا بھر کی بُرائیاں جمع ہوں تواسس سے تمکوکوئی نقصان نہیں۔ تمکو تو صرف اپنی فکر کرنی فنروری ہے۔ والسکام خطیر طبحہ خلیفہ بھی ہے بس ہوگیا۔

علم فِقة و فرائِضٌ :-

امام انتشاره کوعلم فقه پس کا مل بصیرت بھی خاصکر علم فرائف (میراٹ) میں مستم صفیت حاصل تھی ۔ محدّث ابن عینید «کا بیان ہے کہ علم فرائف میں وہ المست کا درجہ دسکھتے تھے۔

ان سے پہلے ام ابرام بی کھی اس علم کے سب سے بڑے عالم تسلیم کئے جاتے ہوئے مالم تسلیم کئے جاتے ہے ان کی وفات کے بعد ام کا کا مشت کی وفات کے بعد ام کا اعتشام کی وفات میں بیاد م مخصر ہوگیا .

### عبادئت ورياضيًّ : به

علم کے ساتھ عمل میں بھی وہی ورج دکھتے تھے مِشہور نا قدحد بیت کی بن سعید قطان کا بیان ہیں کہ وہ رعلم کی اس بلند منصبی کے ساتھ ذا ہروعابد شیب بیدار جھی تھے جب وہ عبا دت میں مشغول ہوجاتے توکوئی انداذہ نہیں کرسکا تھا کہ کب فارع ہوں گے معالم کمام م کی کیعنیت عباوت اُن کی زندگی میں نظر کرتی تھی۔ آئی تھی۔ آئی تھی۔ آئی تھی۔ آئی تھی۔

صحابُ کرام فی کے بارے میں مقرضین تکھتے ہیں : بالنسکھا یر ف رُسکان کو جا للکی کی ھیکان ون کے مجابد اور رات کے عباوت گزار ، علامہ خریمی کا میان ہے کہ اُنمش سنے اسینے بودکسی کو بڑا سَرَبًا فِي عَصْلِينَ مِن بِهِ الْمُ لِيمَان بِن بِهِ الْمُ لِيمَان بِن بِهِ الْمُ لِيمَان بِن بِهِ الْمُ

بعض مؤرخین نے ایسا، ویساکی تعبیروں میں مثالیس بھی نقل کیں ہیں ، ( جس کو ہمنے یہاں ورج کرنا مناسب نہ مجھا) ،

(جس کو ہم نے بہاں ورج عمرنا مناسب سر جھا)۔
علم حدیث میں برّح و تعدیل (اسمارا لرّجال) ایک متقل علم ہے جس سے
روایت اور راوی کی حیثیت ممتاز سے ممتاز تر، اور صعیف سے صعیف ترقام م
ہوجایا کرتی ہے۔ عکوم حدیث میں یہ علم "اخرف الحکوم" کی حیثیت رکھا ہے۔
موجایا کرتی ہے عکوم حدیث رسول" کی صحت و حفاظت کے لئے من الشربیدا
ہوئے ہیں اِسی علم کے ذریعہ رایوں پر نقدو تبھرہ کیا ہے۔ یہ نعیب اِجہتان ہیں
جوحام عل ہیں، بلکہ "کام رسول" کو دیگر تمام اقوال والفا ظاسے ممتاز کر دین

### جرأتُ وْبِيبَاكِي كاوَاقِعَهُ:

مشہور اکموی خلیفہ ہنام بن عبدالملک نے ایک مرتبران کوخط لکھا کرآب کے ہاں سیدناعثمان پر کی فضیلت میں جوروایات موجود ہیں اس طرح (سیدنا) علی کی تفیص میں جوروایات محفوظ ہوں انھیں دیکھ کرمیرے ال رواند کردیکئے۔

امام اعمش نفیف کا پنط قاصد کی موجودگی ہی ہیں بحری کو کھلاویا، اور قاصد سے کہا خلیفہ کو کہدینا کہ یہ آپ کی تحریر کا جواب ہے۔ قاصد اور صاحرین اس جرات و بیبا کی بردَم بخود رَه گئے۔

اکس کے بعد قاصد نے دوبارہ إصراد کیا کہ خلیفہ کی تحریر کا جواب بہرحال دید یجئے ؟ تویہ جواب کھا:

يشم الثبرالترمن الرحيم

اما بعد! اگرستیناعمان من كوات بس سارے انسانوں كى خوبيان

امام مسلمان بن مهران *و* 

إلم أعشن كا قلب غِنى النّفس سے معور تھا مہى وج تھى كہ جو بچھ آتا اُسى وقت صرف بھی ہوجا ہا۔ محدّث ابُوبِکر بن عیاست کا بیان ہے کہ ہم لوگ جب بھی اُنٹش کے یاکس آتے وہ ہمیں مجھ نہ مجھ کھاتے تھے.

#### ا وَفَانْتُ: -

ا ان تمام ظامری و باطنی فضائل کے باوجودوہ اپنی ذات کوبائکل حقیہر و بیج سجعتے تھے، فرایا کرتے ، میں اس سے بھی کہیں فرو تر ہوں کہ لوگ میرے جناز ہے میں سرکت کریں . مسلاھ یں وفات ہائی .

ٱللَّهُ مَنْ اسْكُنُ فَيْ خِيَّاتِ نَعِيْمٍ وَانْشُرْ عَلَيْ وِينَ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ،

# —مَرَاجِع وْماً خذ—

(١) طبقات ابن سعد عد (٢) تهذيب التهذيب عد الدي (٣) تذكرةُ الحقنّاظ ع ما (٧) تاريخ خطيب بغدادي ع ٩ (۵) طبقات كبرى إلم شعراني م



ווק גאוטייניאלטיי

عِبادت گزارنہیں چھوڑا۔ مأفظ و بهي تلفظ بي كروه علم نافع اورعمل صالح دونول كيسردار تھے. محدّت وكيع بن برّاح بم كيت أي كه إن بي نما ذباجاعت كالسقدرا بهمّام تھا کرنشے ترسال کی عمریں بھی تبھیراُولی فوت نہ ہوئی۔ تلاوتِ قرآن كامعول سارى عبادتون برغالب تها، مرسات دن ياايك ختم کر لیا کرنے اور رمضال المبارک ہے واؤل بیں ہرتین ون میں ایک ختم اور المخرى عشره كى را تون بين مررات ايك قراك فتم كرف كالمعول تها. كَرُاكِ مِن الأَالِين،

#### ا زمروقناعت: -

الم الخش مخاصان فراكيطرح دولت ونياس بالكل تهى وست تصفود إن كااينا احساس تصاكروه تهى وست بي إس كے باوجود أمرار وارباب دولت سے نافرف بے نیاز تھے بلکہ اُن کوخود محتاح و صرور تمند سمجھا کرتے۔ فدّت عِیمی بن یونس م کابیان ہے ، یں نے باوجود اس فقروا صیاح

ائم اروسلاطین کوکسی کی نگاہ میں اُن سے زیادہ حقیر مذیایا۔ إِمَام شعرا في م ينصف إلى المُنشِ م كوبيت بحرروتي ميشر منهمي ليكن أن كي مجلس إل

دولت مندادر احمار سبس برطب فقرمعلوم ہوتے تھے۔

(سين سعدي كف اس حقيقت كواس طرح ظامركيا معيد أن راكف نرأ ند متاح تراند المراكب على براك دولت منديس اللي قدر محمّان ترجى إلى) یه در اصل امن کی عِنیٰ نفس کا اثر تھا جو مادی دولت و ثروت کوسٹ رمندہ كرديا تها، أن كى مجلس ميس جومهى إمّالين إيب كوممتان وتهى دُست محسوس، كرتا تھا۔ حدیث میں غنیٰ کی حقیقی تعربیت " بننی النفٹن" کی گئی ہے (یعنی دل کی میری)

إِنْتَهَىٰ النُّرِهُ لَ إِلَّىٰ ثَمَّا بِنِيَةٍ فِي مُقَيِّ مَيتهِمْ عَامِرُ بن عَبْد اللهِ الثَّيَّ يَيُ (علقمه بن مرتدم ) طبقة تابعين من زُبروتناعت المحصطرات برختم موتى جن مين سرفبرست عامر بن عبدالله تميمي مين ـ

الم ميلمان بن بهران الم ترتبايى عكيين

مَا ٱحْسَنَ الْإِسْلَامِ يَزِيْنُهُ الْإِيْمَاكُ وه استلام كتنا اليصلب جس كوايان في زينت دى

وَمَا آخُسَنَ الْإِيْمَانَ يَزِينُكُ السَّعِلَ ادر وه ایمان کتنا ایته اسع جسس کو تعویی سنے زینت دی ہو

وَمَا اَحُسَنَ التَّعَلِي يَكِ يَهُ ثُهُ الْعِيلُمُ اور وہ تقویٰ کتنا ا پھے ہے جسس کو علم نے زیزست دی ہو

وَمَا أَحْسَنَ الْعِلْمِ يَهِ يُنْهُ الْعَمَالُ اور وہ رعلم کتن ا چھاہمے جسس کو عمل نے زینت دی ہو

وَمَا آحُسَنَ الْعَمَلَ يَزِينُهُ الرِّفْتُ اوروه عمل كتناا يضاب حبكوتواض في زينت دى

( محدّث رُجاً ربن حَيْوه رم الله )

神経の

# حضرت عامرت عجرالله التيمي

تَعَارُفُ: •

خلافت فاروقی کے چودہویں سال امیرالومنین سیدناعر بن الخطاب شنے صحابۂ کوام اور تابعین عظام کو برایات جاری کیں کہ شہر بھرہ کواسلام کی فوج بھاؤنی اور دعوت و تبلیغ کام کر قرار دیئے جانے کا منصوب طے کیا گیا ہے مسلانوں کو ترغیب دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعدادیں تعمیر بھرہ می کی اس مہم میں حصّہ لیں اور مک براق کی طاف ہجرت کریں۔

امیرالومنین کاید اعلان اسلامی ملکت میں برق وباداں کی طرح بھیل گیا، شہر نجد، ججاز، مین سے مسلانوں کے قافلے شہر بھرہ کی طرف کوجے کرنے لگے تاکہ اسلام اور مسلانوں کے سئے ایک صغوط قلعہ فراہم ہوسکے۔

مسلانوں کے بان قافلوں میں شہر بنگد کے قبیلے بنوتیم کا ایک نوجوان بھی اس مہم میں سٹریک ہوا، اس نوجوان کا نام عام بن عبداللہ تیمی متصابیہ اپنی کم سنی ہی میں متعقی ویاک باز زندگی کا نوگر تھا، امیر المومنین کی ندا پر شہر بھر ہو روان ہوگیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر بھرہ اپنی وولت و شروت، زروجوا ہرکی بہتات میں،

یہ وہ زمانہ تھا کہ شہر کھرہ اپنی وُدکت و کروت، زروجوا ہر کی بہتات ہیں۔ اپنی مثال آپ تھا، یہاں فتوحاتِ اسلامی سکے اموال جمع ہواکرتے تھے اور عوام نوشحال زندگی بسر کررہے تھے۔

لیکن نوجان عام بن عیدالشرکو و نیا کے ان ذخارت وعبائب سے کوئی دلچیری ندتھی وہ صرف دُضائے اللی کی خاط ہجرت کردیا تھا۔ مؤرخین اِن کی اُسب خصوصیت کو بائ صنبری الفاظ میں تکھتے ہیں:

کان مَن هَادً ابِه افِی اَدُیْری النّاسِ، مَنْ اَبُابِه مَاعِنْ اَدُیْری النّاسِ، مَنْ اَبُابِه مَاعِنْ اَدُیْری النّاسِ، مَنْ اَبُابِه مَاعِنْ اَدُیْری النّاسِ وَو اَقْرتَ کِمِسازُوسالان کا تربیق مُنْ اِن و نوں شہر بھرہ کے حاکم وگور ترجیل القدر صحابی ابُوٹوئی اشعری شعفے ہو اسلامی فوجوں کے سبید سالار کے ملاوہ ملک ویلّت کے زام و مُرت دھی مجھے جاتے تھے۔ نوجوان عام اُن نے زان کی صحبت اختیار کرلی سفر وحضر کے مکلاوہ جنگی مجمول میں ان کے ساتھ حقہ لینے نگے۔

حفرت ابو موسی اشعری ان اصحاب رسول میں مشامل میں جندیں کتاب الشر کی کا مل معرفت اور حسن قرآت میں امتیاز حاصل تھا، عام بن عبدالتر شخران سے مردوعلوم میں وافر صقد بیایا اور احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ حاصل کیا۔ روایات حدیث میں اُس حدیث کا ورجہ نہایت بلندوبالاسجھاجا تا ہے۔

جس بین رسول الشرصلی الشرعلیه وسلم تمک صرف ایک واسط (ایک راوی) ہوء عام بن عبرًا لشرکوایسی سینکڑوں احا دیث ملیں جس میں رسول الشرصلے الشرعلیہ وسلم تک صرف ایک واسط حضرت ابورسی اشعری خلاتھا۔

کی پڑوش نصیب نوجوان تھے جمھوں نے مصرت ابدیوسی اشعری نے سے علم ونفل میں استعماد کا بڑا جمعتہ باکرا بنی زندگی کوئین حصول میں تعسیم کرلیا تھا۔

مشیخ عامرتیمیؓ کی زندگی :-

(۱) ایک صدر توبل کی ترویج و تبلیغ کے لئے وقف کیا، جامع بھرہ یں علمی طقات کا بسلہ ستروع کیا جاں شہر کے علاوہ دور دراز علاقول سیے علم حاصل کرنے والے آیا کرتے گئیا "علم حکریث" کا یہ پہلا مرستھا جوشہرہ بصرہ میں جاری ہوا۔

رم) ابنی زندگی کا دوسرا حقد عبا درت اللی کے سلنے وقف کیا، علی حلقات

الم عام بن عبدالترالمتيي

سے فارع بوکررات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے اسکے آہ وزاری ونوافل کی کثرت مین شغول ہوجائے، کہاجا ماہے کہ صبح جر تک بسر متوزم ہوجایا کر ستے، بهرت بی قلیل مرت مین عابد نصره کے نقب سے میکارے سکتے۔

(٣) زندى كاليسراحصة ميدان جها دوقتال في سبيل السُّرك كئے وقف كيا، مهابرین کے قافلوں کے ساتھ دور در از علاقوں کی قتے یا بی کے منے نکل جاتے اور کامیابی وغنائم کی کثرست کے ساتھ مرکز اسلام بھرہ اُجاتے اور بھرا پنی سابقہ

مشیخ عامر بن عبدالترم کی مجاہدات زندگی کا ایک واقعہ إن کا ایک پڑوسی بيان كرتاب عرفو ومجى اسس داه جها ديس سريك تمعار

#### تمازومُناجَاتُ:-

كِتَابِ كُه مِن سَفِيخِ عام بن عبدالتُّريُّكِ ايك قافلة جِها ديس ستريك تعاملاه يب ايك دات قيام كرابرًا، مجابرين اسيف اسيف مقام براكستراصت كے لئے كبير ا كَّتِه، عام بن عبدالله في ايناسامان يجاركه رياء الين كهوراك كوايك ورس کے پنیچے چار ہ ڈال کر ایک مبی رسی سے اسس کو باندھ دیا تاکہ وہ آزادی سے چرے میمرے اور دور نہ نکل جائے، معرفود ایک جمالای کی اف جل پراے مجھ کوان کا دُورنیک جانا شک میں ڈال گیا ہیں نے محفی طور پر اِن کا پیچھا کیا وہ ایک تھی جماڑی یں وافل ہوئے اورصلی بیماکر نمازے لئے کھڑے ہوگئے اور دیر تک نماز برطقے رہے ، یں نے خیال کیا کراب فادع ہون کے جب فارع ہول کے ؟ لیکن اس کاسلسائم نہوا ، الٹرکی قسم یں فالیم بیلون خشوع خضوع وابي نمازين كسي كوهمي يرشصته نهيس ديجهار

حبب وہ نمازے فارع ، وے تودعا کے لئے اتھا تھائے اور الٹرکی ،

جناب عالی میں مناجات شروع کردی اور ایسی دِل آو بروردو برور آوازے الشركوم بكارسف فكف كدميرا ول بيضيني لسكا اوريس برواشت زكرسكاء

التُرك حدو ثنا يره صكر كيت لك، اللي تيرے بندے عربن الخطاب في بميں اسسای مهم پردواز کیاہے اہی اس کی اس مہم کوکا میاب فرما، اسسام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لئے شہر بھرہ کو اسلام کی مضبوط جھاؤنی بنا اور اکس مرکز کو قبول فرما، اہلی اپنی زین کے دُور دراز علاقوں بیں اسلام وایمان کا کلہ جاری فرما، ِ قرآن وستنت کے احکام کوعام و تام کر دے کر زُوسے زمین پرتیرے نام کے علاوہ آ لسی نام کی حکمرانی مرسبے، اہلی ہم تیرے بندے اور تیرے بنی کی اُمّت ہیں اہلی المب أمنت كي نفرت فراء اللي آلب كي نقرت و تائيد كے بغير مسى كوفت رار

# مُناحِات نيم شبي به

اللی این مرضی سے آب نے مجھکو بیداکیا اور اپنی ہی قدرت سے مجھ کو اس ونیا کی شمکش میں مبتلا کیا ہم مجھکو یا بند کیا کہ نفس کے بُرے تقاضوں سے

اللی میں آپ کی تائیدو توضیق کے بغیر اس عَبدسے میونکر عبدہ برآہوسکا بول الى دُنياكي مرا زما نشش اسان فرما ود اسين مرفيصله برمجكودًا حى برُمنا كرديب يالطيف يا قوي يا متين.

مشيخ عام بن عبدُ الشركا يروى كهتب ين يمنظر ديرتك وكيمتار با، أخ بتنب نیند کے غلبہ سے میں توسوگیا، صبح فجریں حب بیدار ہوا توریجھاکہ سینج عام بن عالمتر ا بني مناجات مِن شغول بن لا إلا إلاَّ اللهُ إلاَّ اللهُ

اوربارگاه قدس مي عرض كررسيدين اللي بربندسدكي ايك ما جست

تَرَبَّا فِي عَصْكِسِينِ

المام عام بن عدال والتماليم ع

تَ بَا فِي عَصْكِسِنُ

دوئٹری دعایہ تھی کہ موائے اللہ کے ہیں کسی سے بھی توف واندیشہ نہ کروں، اللہ نے یہ درخواست بھی قبول فرائی اب میرایہ حال ہے کہ زمین اور آسمان میں موائے اللہ کے نہیں کا خوف ہے نہ اندیشہ

نیں نے کہااور عیشری دُعاکیا تھی جوقبول نہ ہوئی ؟

فرانیا، یں فرانیا کی میں است کے است کی تھی کہ مجھسے نینداور اُونگھ اُٹھالی جائے تاکہ یں دن ورات عبادت کے لئے مستعدر ہوں لیکن اللہ سنے یہ دُعا قبول نذکی (یہ اللہ کی مرضی تھی)

بیں نے کہا، مشیخ اپنی جان پررٹم کروویسے بھی آپ ساری راست عبا دت کمتے ہیں اور دن کوروزہ رکھتے ہیں اور جنّت تواکس سے بھی کما عمال پر بل جاتی سبے اور جہنم سے نجات بھی، مزید کیس لئے ؟

سنيخ عام بن عبدالترشي فرمايا:

إِنِي لَا كُشَنَى آن آنَ كَن مَرْحَيْثُ لَا يَنْفَعُ التَّن مُرْد

صاَ جزدای بین اُس ون کی ندامت کا اندیشه کرتا بوں جس ون کی ندامت کا اندیشه کرتا بوں جس ون کی ندامت کا اندیشه کرتا بوں جس ون کی ندامت افتح ند دیگی (یعنی آخرت) اللّمر کی قسم پین غفلت اختیار نه کوشش جاری دکھوں گا اگر نجات پاگیا تو یہ اللّم کی دمت ہوگی اور اگر بیمرا گیا تو یہ اللّم کی دمیری شامت اعمال کا نیجہ ہوگا۔

مشیخ عام بن عبدالتری ساری زندگی اسی جدو جدیس گزاری انکونجی خاکوش یا فضول کام کرتے کسی نے نہیں دیکھا، قرآن وحدیث کا درس دیتے یا عبادت میں مشنول رہنے اور حب جہاد کا اعلان ہوتا مجاہدین کی صف اوّل میں نظراً تے، وُنیا ان کے پاس مقی ہی نہیں جو انھیں اپنی طون متوج کرتی ، رُوکھا سُوکھا کھا لیا پھر کام میں شغول ہوگئے ۔ مواکر تی ہے اہلی اپنے اس بندے عام کی بھی ایک حاجت باتی ہے اہلی میں ا نے اپنی تین حاجتیں بیٹ کیس تھیں دوّحاجتیں تو آب نے اپنے فضل سے پوری کرویں اہلی اپنی میشری حاجت کا انتظار ہے اس کو بھی اپنے کرم سے پوری فرادے آپ برکوئی چیز بھاری نہیں۔

یه کهکراپنے مصلے کے اُکھ گئے ، اچا نک مجھ برنظر پر ملی سکتہ میں آگئے ، بھر بلندا وازسے فرمایا :

ارے تمنے میری تاک بیں ساری دات گزاردی ؟"
بیں نے کہا، اللہ آپ بررحم فرمائے میں آپ کی شب بیداری دیجھناچاہتا تھا فرمایا، اچھا تو تم نے دیکھ لیا آب اکس کا بُڑچا نہ کروا لٹر تمکو بُڑا کے نچرویگا۔ میں نے کہا، طعیک ہے لیکن ایک شرط یہ ہے کہ آپ اپنی مین حاجتیں جو اللّہ رب العزّت سے طلب کیں ہیں وہ ظاہر فرمادیں ورنہ میں دات کا واقعہ عام کر دول گا۔

تشیخ عام بن عبراللہ نے کہا، ئس ئب مجھے معاف کردوا وراپنے کام سے کا تعلق ہے ؟ کام رکھوتم کومیرے ذاتی تقاضوں سے کیا تعلق ہے ؟ میں نے کہا، تو بھریں اپنا انھوں دیجھاحال ظاہر کردوں گا۔

یں نے وعدہ کرلیا۔

فرایا، بہتی بات تو یومجھ اپنے دین وایمان پر عورتوں کے فینوں سے زیادہ اورکسی فتنہ کا دریشہ مزتھا میں نے اللہ سے وُعاکی تھی کرعورتوں کی یہ ناجا کر حبت و اللہ سے دُور ہوجا و ہے ، اللہ نے میری وُعا قبول فرمائی ، اب میرا یہ حال سے کہ کسی عورب کو دیکھنا وونوں برابر ہیں ۔

الم مارين عدالثراتي

جیتی جائتی تصویر نظر ہے، مال غنیت میں خیانت کرنا قردر کمار نظر بھر دیکھنا بھی بسندنه کریتے، مال غنیمت کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جمع کرواد بیتے۔

بسلام مسلم فی میں میریک تھے حضرت سود بن ابی وقاص نے فتے یا بی کے بعد ایوان کسری میں داخل ہوکر تھا ہمیں میریک میں میں میں میں میں میں میں میں میں اعلان کروایا کہ ما لی فیمت، محم کیاجائے اور اسس کو شمار کیا جائے تاکہ میت المال کا با پنحال حصر امیرا لومنین عربن الخطاب کی خدمت میں روانہ کیاجا سکے ۔

مجابرین نے ابلِ ایران کامال جمع کرنا شروع کیا خود ایوان کسری کاقیمتی سامان زروجوا بر سونے چاندی کے برتن بے مثال زیب وزینت کی اسٹیار جن کا چاروانگ عالم شرو وغلغلہ تھا جمع کیا جانے لیگا۔

زروجوا برکے علاوہ زر وجو ابرات سے مرضع تخت وتان مسندل وشیشم کے صندوق، ریشم واستبراق کے لباکس، میمٹی موتیوں کے بار، یا قدت وزم دیکے زیور، ساری پیگات کی ب شمار زیب وزینت والی الشیار، آثار قدیم کابے مثال مرایہ معلاوہ ازیس کا ان ترب و منزب کا بے بناہ فرخبرہ بھی موجود تھا جو مجاہدین جمع کر دے متھے.

مشيخ عَامِرٌ كَي المانتُ وديانتُ جـ

ای بچوم میں ایک غیر معروف براگندہ حال تجابد ایک بھاری صندوق لے آیا جس کے بو جھ سے وہ و باجارہا تھا، حب کھولاگیا تو و پچھنے والوں کی آنتھیں نیرہ ہونے لگیں، بچک وار ہیروں کے منکوٹ ، اعلی قیم کے بوتی و توسیحے، لال وزم سو کے بیتی، حریر و دیبان کے کیرطوں میں بیٹے ہوئے نظرول کو بلٹا دے دہے تھے، نووار د تجا ہر مالی غنیمت آگے رکھ مکر دوانہ ہونے لگا، مالی غنیمت کے افسر سنے

له قادسيد عكما يمان كادولت مدرشرتها جوخلافت فالدقي مين فنع يوا-

مَ قِبَا فِي عَصَي اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

جهاد في سيال اللهزيد

مورفین نکھتے ہیں شیخ عام بن عبدالتر ندھرف زاہدوعا بدقتم کے انسان تھے کہ شب وروز عبادت میں کھڑے ہوں بلکہ وہ دن میں مرد مجاہد کی صفات

ر کھتے تھے، ان کی میرت اصحاب دسول کی میرت سے مختلف نہ تھی۔ وہ صفرات دات کو لینے دب کے سلسنے کھڑے ہوتے اور دن کو مجا ہرین کی صفوں میں شامل ہوتے ہی حال شیخ عام بن عبدالٹر کا تھا، ان کی ایکناص عادت یہ بھی تھی کہ کوجی کرنے سے پہلے اُن مجاہدین کی رفاقت قبول کرتے ہوائ کی تین شرطیں پوری کرنے کا وعدہ کرتے ہوں۔

یں ترمین پرری ترجے و صرب ترک ایک اور کے خوادم کی طرح پہنے ہی سر کے خوادم کی طرح پہنے ہی سر کا میں سر خوادم کی طرح ہوگی میں ہر قسم کی خدمت کروں گا؟ میری خدمت یں کوئی مداخلت زکریگا۔ دیا سری سخرط یہ کہ پانچوں وقت کی اوان دینے کی وقر داری مجھ پررہے گی اسمیں بھی کوئی ملاخلت نرکرے گا؟

میشری شرط که را و سفر کا خرجه خود میرا بو گاکوئی میری خدمت نه کریگا؟ مجادین کی صفوں میں جو جماعت ان کے بیتین شرطیں بوری کرتی اُن کے ساتھ شریک سفر ہوجاتے ورنه کوئی دوسری جماعت جوان کے شروط بوری کرنیکا وعدہ کرتی ساتھ ہوجاتے۔

سفر جهادیں دوسروں پرباریا بوجھ ہوناکیا معنی اوروں کا بوجھ بلکا کونیاکرتے اور حب میدان جہا دیں معرکہ بیٹ آتا تو یا اُن مجا بدین میں نظرائے جوخوف وائد بیشہ کے وقت اور زیادہ و لیر ہوجائے اور بے خوف وخطر وشمنوں کی صفول میں گئیس پرٹے ہیں۔

فتح مندى كے بعد جب فیمنوں كامال غنیمت جمع كيا جاتا توبيدامانت وريابنت كي

تَرَبُّا بِيٰ عَصْكِسِنْ المامعام بن عدالتالتيميم

رکھینے رہاہتے اوروہ وٹی نوگوں سے مدوطلب کررہاہتے اورنبی اسلام ( صلے الشرعلیہ وسنم) كا قاسط ديد راجع كم نوكو! مجعكواس ك فلمس بجاؤ، ليكن كو في مرد ك لئ نہیں ایک سینے عامر بن عبراللرئے یہ منظر دیکھا نہ گیا، آگے برطیصے اور اسس زمی سے پو کھا، کیاتم نے اپناسالانہ ٹیکس اداکر دیا ہے؟ ذمّى نے كها، إل إ بال إ بكرا بكورا ويديا ہے ۔ مشيخ في بوس والے سے بر بھاتم كياجا ستے ہو؟ کماکر میرے پونس افسرنے کسی جمی ذمتی کو بیموالا نے کو کہا ہے تا کہ وہ گھرکے باغیچه کوورست کرے اوراس کی آبیاری بھی۔ سنيج نے ذي سے بوكھا كياتم يدكام نوش سے انجام دو كے؟ وقی نے کہا ہر گزنہیں یں تو فوداینے ایل وعال کی روزی فراہم کرنے می متت بارچکابول به زائدمُفت خدمت مجهسے دانه بوگ.

سنتيخ سنے يونس والے سے كها تو بيمر إنس كوچيور دو، مجور ندكرويہ

يوس واسف نے كها مركز نهيں! يى اكوبهرصورت يجاؤنكار

تشيخ كوسخنت عِنرت آئى . كها التُركى قسم رسول التّر مصلے الشرعليه وسلم كا واسطر مر كرضائع مزجلت كا- جبتك ميرى رُوح ميرك جسم يس باقي ہے اس مظلوم كى مدد کرے دہوں گا، بھرا جا نک اس براس شدّت سے توٹ براے کرایک ، سی جھٹکے میں اُس و می کو چھڑا لیا اور اس کے گھر مضت کر دیا۔

پونس والا حران منه مکترره کیا، سیخ کو بکرانے کی توکیا ہمت کرتا زبان سے وو بول بهى نركه رسكا، وابس جاكر اسين افسركو قصة رصنايا اوريه الزام ديا كرسيخ عامر بن عبدالشرحاكم كى اطاعت سے نُرُون كر چِكَ ہيں .

، پونس افسرنے ران پر بغاوت کا الزام لگایا اور مزید جھوٹے الزامات بھی عائد کردیئے جن یں چندایک یہ بھی ہے۔ الم عام بن عدالتوالميري

روکا اور یوچها به صندوق کباس سے لائے ہوج عابرنے کہا، معرکہ یں فلال محل کا یہ صندوق باتھ آیا وہ لیتا آیا ہوں۔ حاضر بن في كهاتو بيمرأب كون بو؟ نام كياب، كم نام وتعادُف كى كيا صُرورت ؟ مجاهرينِ السلام كاليك خا وم وتجا بربول، برُمجِها، بحرتم نے اسیس سے کتنامال لیاہے ؟

كيا، توبه! توبه! معلايه كيونكر ممكن سبع بي توشابان فارس كمال ومتاع کوناخن کے میل سے بھی مقیر سمجھا ہوں، اگر پرسلانوں کے بیٹ المال کاحق نہوتا توال متہرسے ایک بِنکہ بھی نہ اُتھا گا، یہ کہکرواہیں ہو گئے ۔ ایک خص نے اِن کا بیچھا کیا دیکھا 📗 كود مرحد كائزى يصفر برجابدين كى معف بين داخل بوكر بين .

أستنف في الرين سي إنكاتها دف جابا، مجابدين في حيرت كا إظهار كيا، كياتم انکونہیں جانتے ؟ یرم بھرو کے عامر بن عبداللہ تیمی ہیں جو ازا برا مبھرو کے نقب سے

إن سارى خوبيون اورفضائل كے باوجود شيخ عام بن عدالله و ورث زمانه اور مصائب حامدانس محفوظ ندره سکے، قدیم ذمانے سے ستیم الترابیے بی جاری رہی ہے ک نیکال را بیش بود چیران (براول کی تصیبت یمی بڑی ہوتی ہے) ستی کورتمنوں، حاسدوں، سر برول سے وہ سب کھد رملا جو ان کے پیش ول

جی گوئی، بے باکی بجراً ت وانصاف بیسندی طبیعت ثانیہ ہوجی تھی ایک دن تہر بقروسك بازاريس ديكهاكه بولس كاايك بوجوان ايك زمي (غيرمسلم) كاكلا بحراس

له اسلى علكت كى ده يزمسط معاليا جوعد ويمان ديكراسا مى حكومت مين قيام كرتى بعد

ترتبانی عصی الم عام من عدالله

گورزنے کہا، تو بھرآپ مجنبنہ (بَینیر) کیوں استعال نہیں کرتے جبکہ یہ سسستی اور عام غذاہمے ؟

سنیخ نے لہا، جانب یں شہر بھرہ کے ایسے خطیس رہا ہوں جہاں جوسی
(اکٹن پرست) بھی آباد ہیں یہ لوگ حلال وح ام کی تمیز نہیں رکھتے، ذرئ سندہ اور
غیر ذرئ سندہ جانور ان کے بال یکسال ہیں یہ لوگ دُو وجہ، دُہی، یکنیر وغیرہ کا
کاروبار کرتے ہیں۔ یئیر بنانے ہیں جانور کی وہ چکنا کی جومحدے سے چیکی رہتی ہے
استعال کی جاتی ہے اب معلوم نہیں یہ بے دین لوگ فریح سندہ جانور کی چکنا تی
استعال کی جاتی ہے اب معلوم نہیں یہ بے دین لوگ فریح سندہ جانور کی چکنا تی
استعال کرتے ہیں یا غیرف نے شدہ جانور کی (مُودادی) اس مئے میں بُنیراور اس کے
متعلقات جیزوں سے بر میز کرتا ہوں،

البتہ جب ڈومسلان اکس ہات کی شہادت دیستے ہوں کہ یہ پُنیرذ کے شدہ جانوں کی چکٹائی سے بنائی گئی ہے تو میں استعال کر لیتا ہوں ۔

گور نرف کیا، آب محکام وا مراری مجانس میں بٹرکت کرنے سے کیوں عاد کرتے ہیں جبکہ ان کا طاعت واحرام ضروری ہے ؟

مشیخ نے کہا، یہ بات مجھی ایسی نہیں جومیری طف نسوب کی گئی ہے واقعہ یہ سے کہ شہر میں فرورت مند اور محتان بہت ہیں، محکام اور افرار کے در وازے بان کے لئے کھلے ہوئے ہیں یہ اپنی حاجات بیشس کرتے رہتے ہیں، اور جس کی کوئی حاجت نہ ہووہ اِن دروازوں پر کیوں جائے ؟ اور کس سے اِن امرار سے میل بطاب رکھے ؟ اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دو اسس کو کیوں پر بیشان کیا حالت یہ چھوڑ دو اسس کو کیوں پر بیشان کیا حالت ہے؟

له معدا كي اس جِك لَكُ وع فِ زبان مِن مِنْفَى كَهُ الله عِن السَّال كِياجال المعال كياجال المعال كياجال المعاد

سَا بَيْلِ فِي عَصِيدِي السُّرَافِيمِي السُّرِقِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرِومِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِيمِ السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرِومِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِي السُّرَافِيمِ

(۱) یہ زکاح نہیں کرتے جبکہ نکاح کواشنت انبیاء ہے۔ ستنت نکاح کاانکاد تے ہیں۔

(٢) يه حَلال جانورون كا كُوشت بنيس كمات.

(٣) حكام اور أمرار كوفاظ مس نهي السق اور نرأن سے ماقات بيند كرتے ہيں۔

(س) عام نوگوں کو اِنَ کے ہاں آنے جانے سے دو کتے ہیں۔

است طرح سنین عام بن عبدالله الشرائف خلاف ایک منظم ساز کش تیاری اور براسی استام سے امیرا لومین سیدناعثمان بن عقان رضی الشرعنهٔ کی خدمت میں مدینه منوره رواز کردی گئی ک

رورد مرون کی سیدناعتمان کو اِن باتوں پریقین نہیں آیا وہ شیخ عام بن عبداللہ کا زندگی سیدناعتمان کو اِن باتوں پریقین نہیں آیا وہ شیخ عام بن عبداللہ کا زندگی سے واقف تھے ، تاہم انصوں نے بصرہ کے گور نرکو تحقیق حال کے لئے یا ببند کیا اور الزامات کی حقیقت دریا فت کی ۔

ات کا سینت رویا سال الدر کوعز ت دا کرام سے طلب کیا اور الزامات کی اور الزامات کی اور الزامات کی اور الزامات کی ا

حقیقت دریافت کی ۔

مینے نے کہا، میرا زکاح نرکونا رہبانیت (ترک کردینا) کے طور پرنہیں ہے ؛

ادر نرسنت رسول کی محالفت کرنی ہے بلکہ میں ایک کم ہمتت کمز ورا دمی ہوں ،الشر
کے وہ حقوق جو جھے پروا حب بیں ان کوا دا کرنا مشکل ہور اہمے تو بھر بیوی بچوں
کے حقوق کیونکر اوا کرسکوں گا، اکس خوف واندیشر کے تعت نکاح کوملتوی کردگھا ہے ۔
گررنرنے کہا، آپ حلال گوشت ( کمیّات) سے کیوں پر بیمنر کرتے ہیں جبکہ
ارسلامی مملکت میں حلال گوشت فراہم ہوتا ہے ؟

سنیخ نے کہا، حققت یہ نہیں ہے جو میری جانب نشوب کی گی واقعہ ہے ہے کہ حب بھے نواہم سن کھا لیتا ہول ور نہ کہ حب کے خواہم شن ہوتی ہے اور گوشت میشر ہوجا تا ہے تو میں کھا لیتا ہول ور نہ کہ نہیں، میں ایسا کوتی ا میر کبیر نہیں جو صبح وشام گوشت خوری کرتا رہوں۔

اأ)عام بن عبدالسرالقيمي

رَ ثَانِي عَصَيْتِينَ

التوى خطاب كيا

نوگو! اب میں وعاكرتا ہوں تم سب ميرى وعا برأ بن كبور اس اعلان بر بَجُوم یکدم ساکت ہوگیا اورسب کی نظریں سٹینج کی طرف بھم گئیں بھنے سے اسینے دونول باتھ اُ محفاسے اوراس طرح حفور رب میں گویا ہوئے .

تجن بوگوں نے میرے خلاف ساز کش کی ہیں اور الزامات لگائے اورمیرے اور میرے دوست احباب کے درمیان تفریق میا نی ب اور مجمل ابنے عزیز منتمر (بھرہ) سے باہر کیا ہے ، اہلی ! میں نے اکن سب کو معاف كروياب أب تجى اين ففنل وكرم سے معاف فرا وي اوراني س وُنياواً خرمت كى تُصِلائيال عطا فرمائيں .

اور اسپنے ففنل وکرم سے اُنھیں اور مجھ کم اور حاصرین کواپنی رہست ومنفرت سے مرفراز فراسینے آب ارحم الراحمین میں " وعا کے بعد سب کو وواعی سلام کیا اور ملک مشام کی طوف دوانہ ہوگئے۔ اہل بھرہ كايعظيم بجوم انسوبها كاليف كمول كوواليس موار

مُجَامِدَاتُ وَنَفِسُ مِنْ عَنِي دِر

منيخ عام بن عبر الله محبب مكك بتام بهوني، امير معاوية في ان كا استقبال كيا اود كرادكش كى كداكراك بصره وابس بونا جا بي توي إكس كا

فرمایا، اب به ممکن نهیں جس قوم بس میری صرورت نهیں میں وہاں جاکر کیا کروں ؟ بس اب بقیہ زندگی اسی دیار بس گزار دوں گا، پیشہر انبیا برسا بقین کا وَطِنْ دَباسبٍ -

ینانچه آبادی سے بہت وورساحل سمندر کے ایک عیر آباد علاقہ یں مقیم ہو گئے

المام عامرين عدد التداميمي

يس مزيدا صفافه مواكر شيخ عامره ميس نه بغاوت كاجذب بعد اورنه كتاب الشراور سُنتْتِ رسول السُّرِس خرور والكارس، يونس كم ماريك الزامات كوروكرديا اور ان کے اعزاز واکر ام کی مزیر تاکید کی۔ اس طرح پونس کی سازش ناکام رہ گئی۔

ليكن شهريس جوفتنه بويا كياتها مخفي طور براكس كي أبياري مورمي تهي مختلف عنوانات سے شیخ عامر محوستایاجانے لگا اور قبیل وقال کی کثرت ہونے لگی امرالونین سيّدناعثمان بنعفّان موان فتنه بروازول سي كاكاه كياجاما ربا فيكن شريرول ف إن بالوك كوخارط بس نه لايا اور سخت رويّه اختيار كركيار

سستیدناعمان شنے اب یہی مناسب مجما کر سخین عام بن عبداللہ کو ملک سشام بجرت كرجائ كالمشوره وياجات، وبال حفرت معاويربن ابى سفيان كى حكومت تقى، حضرت معاويدنه كورنكها كياكه مشيخ عامره كاخاط خواه اكرام كياجائي اورائصين شهرى

ہجرت اورائٹری حِطاب :۔

أميرا لمومنين مسيّدنا عنمان من كالمشوره جس دن بهونجا بمع يتينخ عام بن عبدالندم ا نے ای ون سے بحرت کی تیاری شروع کروی ۔

سپر بھرویں جب یہ اطلاع عام ہوئی تو اہلِ شہر کا بہوم ہوگیا، مخلصین کا ا مراد الرصقا كياكم بحرت الموى كروي بم خود امير المومنين سيدناعمان بن عفان شه مراجعت كريس كے دغيره وغيره ، ليكن مشيخ عام بن عبداللرئت سب كوايك ،ي جواب دیاکہ میں امیر الومین کے مشورے کے خلاف مسن بھی نہیں چاہتا چھاتیکہ

أخر مخلوق خدا کے بناہ بیجوم میں جس میں غیرمسلم رعایا بھی شریک تھی سینے نے خرون کیا، شہری فصیل سے باہر بھوم کو بلندا وازسے اسب طرح المام عام بن عبد الشرالتيميع

ترتياين عَڪ

کسی اورسے نوف کروں ، زندگی بھر تجرو (بے نِکاح) زندگی بُسرکی ، ایکٹخص نے اِن کی اِسس حالت پراعتراض کیا کہ قرآن حکیم نے انبیا رکرام کی زندگی کوازدواجی زندگسے موحوف کیاہے

كَفَكُ آئْ سَلُنَا مُ سُلًا مِنْ مَ كَلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُ مُوا الْحَالَةُ وَجَعَلْنَا لَهُ مُوْرَآنُ وَاحِبًا . وَوُمِنَ يَنَدُ (سورة رعد آيت عثا)

متر بحبک :- اے بی ہم نے آپ سے پہلے میرت سے دسول بھیج ہیں اور اُن کے لئے بیویاں اول اولا دہمی دی ہیں -

اعتراض کرنے والے کامقصدیہ تھا کرمب انبیار علیم السّلام جوالٹر کے اعتراض کرنے والے کامقصدیہ تھا کرمب انبیار علیم السّلام جوالٹر کے سب سے بڑے عباوت گزار بندے تھے انھوں نے الزدواجی زندگی نہیں بھوڑی تو بھر ایک معولی انسان کے لئے اسس کا ترک کونا کیونکر جائز ہوگا؟ ایک مشیخ عام بن عبدالٹر جے ایس کا قرآن کر یم ہی سے جواب دیا۔

مسرایا: کرک کفت النجات والدنس الالک فران (مرة فاریات آیا) قریمک در ہم نے جن وانس کو فرف عبادت کے گئے پیدا کیا ہے۔ ایک اور شخص نے مہی موال کیا کہ آپ مشادی کیوں نہیں کرتے؟ فرایا، محص نہ فشاط و اُمنگ ہے اور نرمیرے یہاں مال ودولت ہے ایس

جرمایا، جھے یں نہ دشاط و المنک ہے اور نہ میں حالت میں کیون کسی مسلان عورت کو دھو کہ روف ۔

زُبرِی ایک نا در مثال جه

جیساکہ گزشتہ اوراق میں مکھا گیا کہ شیخ عام بن عبدُ السُّنے ابنی زندگی کو وُنیا کے مرتقامے سے دور کردیا تھا تا ، ہم جہا وفی سببل السُّرے کسی بھی موقعہ کو جولوگ سنے بلانے آت اگن سے ملاقات کر گئتے ، دُعاوں کام کے بعدا نھیں زمعت کر دیتے آب اِنھیں زمین و میں ان کے کطف و بہارسے کوئی تعلق باتی ندر اِنٹی وروز نماز اور تلاوت قرآن میں شنول رہتے لوگوں کی ایذار رسانیوں سے شکستہ دل را کرتے ، وطن حب آبادی تا توغی کین ہوجائے .

ایک شخص شہر بھرہ سے ملنے آیا، خیر خیریت کے بعد ضمناً یہ بھی کہا کہ فلاں ہمار سبے فلاں وفات پاکیا، فلاں کی حالت خراب سبے وغیرہ وغیرہ۔

فرمایا، مرنے والوں کا کیا ذکر؟ جو مر چکے دوختم ہو چکے اور جو نہیں مرے ہیں وہ

مشریب کرے داسے ہیں ہ مشیخ عام بن عبراللہ عبادت وریاضت اپنے زُہرو وُرع اور مجا ہدہ نفس کی اسس معراح تک پہوڑنے سکنے تھے جہاں کسی وُنیادی دل فریبی اور داصت وآر ام کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ایک وقت فرایا اگر ہوسکا توزندگی کا صرف ایک مقصد بنالوں اور وہ میرف الٹنرکی یا داور اسس کا ذکر لیکن ونیا کے دیگرتھا تصاسکو بوراکرنے نہیں دیتے۔

وہ اپنی سادی ہوا نی میں مین وعائیں کرتے دہیے ہیں (جس کی تفصیل گؤئشتہ رَاق مِس اُ چکی ہے)

آخر عریں فرایا کرتے تھے کہ الشرنے میری تین دُعاوَں میں دُوّ کو تو قبول، کرلیا مینی عورتوں کی ناجا مَر مجتب سے دل خالی ہو گیا اور ماہوا الشرکا ڈروخوف دست گیا جنا پخے اب عورت اور پتھرمیرے نزدیک برابر ہیں اور در ندسے اور مکھی مجھر پیمساں ہیں -

سفرجهادیں وہ کھی کھی جھاڑیوں میں بے نوف وخطر داخل ہوجائے، اَ حباب خبردار کرنے کرسٹینے بہاں در ندوں کا بھٹ ہے ؟ جواب دیتے اب مجھے الٹرسے سٹرم معلوم ہوتی ہے کہ اس کے بسوا المام عامر بن عبدالترالتيمي

﴿ آتے توخالی اتھ ہوتا۔

ان کی زبان کسی کی مرائی سے الودہ نہ ہوتی، نکسی کے لئے بُد دُعانِ کلی اپنے دِّمنو<sup>ں</sup> كے لئے بھى دُعار خير بى كرتے رسبے - چنا پخ جن لوگوں نے ان كو وطن سے بے وطن کیا اُن کے حق میں بھی دُمَا کی ہے۔

خدایا جن لوگوں نے میری تجنلی کھائی سے اور مجھکووطن سے زیکا لاہیے اور میرے دوست واجاب سے محصکو میا کیا ہے اے اللہ اکھیں معاف فرما اور ان کے مال اور اولادیس برکت دے، اُنھیں تندرست رکھ اور اُن کی عُریب وراز کر اور اُن کوئیگی

ايك قابل در خواب: ـ

ان کے متعلق ایک شخص نے نواب میں دیکھا جس سے اُن کے دُوحانی مرتبہ کا اندازه بوتاب منیخ سید جزری کیت ہیں کرایک مرتبہ ہادے ایک دوست نواب یں بی کریم صلے اللہ علیہ وسلم کی زیادت سے مشرف ہوستے انھول نے آپ سے التجا کی: ا یارسول الله ایس میرے نئے مغفرت کی دُعا فرادی ؟

آبِ في ارت وفرايا ، تهارے لئے عامر بن عبدالله وعاكر رسع بي . بهارسے دوست نے یہ مبارک خواب سینے عام بن عبداللہ کوشنایا، رسول سر <u>صلے انٹرعلیہ دُسلم کے اکسس لُکلف وکرم بررشی</u>نے عامر ؓ پر اتنی رقت طاری ہوئی کہ

وفات: ۔

مشیخ عام بن عبداللرنے اپنی بقیرزندگی ملک شام ہی میں گزاری بیشالقات

جانے نددیتے تھے ان کا بٹر کت جہاد خالص لٹٹر ہوا کر تا تھا۔ مستيخ إسمابين عبيد كابيان بم كم أكيب السلامي معركه ميس إكيب براي وثين کی رو کی مالِ غنیمت میں آئی ، اس کے حسن و جمال کا متمبّرہ تھا، لوگوں نے مشیخ عام بن عبراللروس مكس كاوصاف بيان كئ رسيخ عام ريف فرمايا، يس بهى مرد ہول مجھے یہ لوظ کی وے دو ؟

ان کی یہ غیرمتوقع نحوا مسٹس بردادگوں نے نہایت مسترت سے وہ لڑکی اِن کے حالم کردی ۔ جبب وہ لڑکی اِن کے قبضے میں اُگئی اُسی کھے لڑکی سے کہا ، اب تم راؤ خِراللر آزاد ہو، جہاں جاسبے رہو جسسے چاہیے اپنا نکامے کراو۔ عام لوگول کوسی کے اسس عل برسخست شکایت ہوئی کہ ایسی حسین وجمیل نڑکی کو الینے پہاں رکھنا نہ تھا تو بیٹ المال کے حوالہ کر دیتے تاکہ اکس کوکسی عظیم انسان کے حوالہ کر دیاجاتا۔

بهرحال سیخ عام بن عدان الرائد فرایا، یس اسس کی ازادی میس این رب کی مو*ر شنودی چا بهتا ہو*ں۔ کا کا لئر الّا اللہ ِ

حقیقت یہ ہے کرسٹی عام بن عبدالسُّر عنے اپنی زندگی کویا دِ اہلی وَترکیبَرُون، كي لئ وقعت كرليا تها.

كعب احبار م جوخود ايك تا دك الدُّنيا يَا بعي تحص شيخ عام بن عبد التُّر مُ كُوَّامُنْتِ محديد على دابس على القب سے يا دكرتے ستھے ، حافظ ابن جحرعسقلان كا بھى يہى

خيرخوا ہي واخلاص :-

مشيخ عام بن عبدالتُذكوبيتُ المال من وتُو مِزار وخليفه لما كرتا تها جس وقت يه عاصِل موماأسى دن بورا كابورامستحقول من مسيم مروياكرت تهي ،جب كمراسة تَقِانِي عَصَيْنَ وَالْمَاكُونَ عَصَيْنَ وَالْمَاكُونَ عَصَيْنَ وَالْمَاكُونَ عَصَالَا فَالْمَاكُونَ عَصَالَا فَالْمَاكُونَ عَلَيْنَا فَالْمَاكُونَ عَصَالَا فَالْمَاكُونَ عَلَيْنَا فَالْمَاكُونَ عَلَيْنَا فَالْمَاكُونَ عَلَيْنَا فَالْمَاكُونَ عَلَيْنَا فَالْمَاكُونُ عَلَيْنِ الْمَاكُونُ عَلَيْنِ الْمُعَلِّقُ الْمَاكِلُونُ عَلَيْنِ الْمَاكُونُ عَلَيْنِ الْمُعَلِّقُ الْمُعَلِّ

سُنْرُف المُن وفي المنتوفي المنتوفي المنتوفي سهر المنتوفي المنتوفي سهر المنتوفي سهر المنتوفي سهر المنتوفي سهر المنتوفي سهر المنتوفي المنتوفي

ا کُنَّا نَنَحَنَّا حَکَّا کُنَّا لَایکَالُ عَلَیْ فَکَرِیْم فُوْکُر (اُمُمَّا لونین عاکشه مترفقه من بخاشی کی قبر برانوارات محسوس کرتے ہیں۔ سَ بَالِينَ عَدَالِهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَل

جو إسنام اورسلانوں کا پہلا قبلہ ہے اُس کو اپنا دار الاقامہ بنالیا۔
ملک شام کے گور نر صفرت معاویہ بن ابی سفیان رضنے اِن کا تاحیات اکرام
واحترام کیا اور اُنھیں دنیا کی کسی بھی راحت دینے سے گریز نہائیا،
سٹینج عام رم کی حبب دفات کا وقت آیا لوگ اُن کی عیادت کے لئے جمع بھسکتے
بُجُوم کو دیکھ کر رو پر شے ، لوگول نے بھیا کہ موت قریب ہے شاید نوفز دہ بول اجف
محکمیوں کے دریا فت کرنے پر فرایا ،
میں موت سے خوف نہیں کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طویل مفر
یرصار ما بول لیکن زاد رکا ہ ( توش ) کہ ہے معلوم نہیں منزل تک کام آئے گایا

میں موت سے خوف منبی گررا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میں ایک طویل مفر پرجارم ہوں لیکن زاد راہ (توش) کم ہے معلوم نہیں منزل تک کام آئے گایا نہیں، یہ کہکرسِنیاں لینے گئے خود کمی رویا اوروں کوبھی رُلایا، اورالٹرالٹر کہتے دار فذاسے واربقا بہمو ہنے۔ اِنّا لِلٹر وَ اِنّا کُیرُرُاجِعُون ر الٹر سُبحانہ وقالی ا بنے بندے عام بن عبدالٹر تیمی کو جنات الخکاری نیمتیں اوراعلی ترین درجات فصیب کرے۔ آین، آین، این

## - مُرَاجع ومافذ<u>--</u>

 مشاوأ بمخاشئ

# 

بخاشى كانام أصَّحَه بن أَ بَجُرُ تَها اورالنَّجَارِ فَي أَن كَالَقب، يه للصَّبْسُ الْفُريق ا کے با دیشاہ تھے، اس زمانہ یں ملک صبشہ کے ہر بادیشاہ کا یہی نقب ہواکریاتھا۔ بخاشی عیسائی مزمب تھے بلکہ عیسائیت کے اُس سیّے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے جو

اسلام سے میلے حق کی دعوت د تبلیغ کیا کرتے رہے ہیں۔ كميم المكرة مرسيم سلمانون كابهلاقا فلرحب عبشه يهونج الميم أس وقت انحول اسسلام قبول كرليا تها ليكن وه ابنى بعض مجبور بوك سے تحت مرينه منوره نراسك اكس کے زیارت بوی سے منٹرف نہ ہوسکے۔

باورشاہ نجاشی کی وفات کے دن نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے مرینر طیتہ میں صحابر کو جمع کیا اوران کی نماز جنازه خائبانه اورانی اوران کے منے دُعائے مغفرت

فرماتی ۔ (وحی اہلی سے آپ کو اُن کی دفات کی اطلاع رہی تھی ) شاہ بخاشی کے بارے یں بعض اہل تحقیق علار کی رائے ہے کردہ صاحب ايمان صحابي مي، ليكن دوسرك حفرات كي تحقيق كروهما بي تويز تصالبته العين من مرفهرست شمار كي جات بي يبي قول قرين قياكس هيد.

خاندان حالات به

شاہ بخاشی (اَضْحَمُه) اپنے باب اُ جُرِک اِکلوتے بیٹے تھے جوملک مَبشر کا نا مور بادشاه گزراسید آ بُخرجب بُورْها بوگیا توارکانِ سلطنت نے ایک خَنیاجماع

كيا اوراً بس بي به انديشه ظامركياكه بُورْسع أَ بُجُر كا اللومّا بينا أصْحَه كم عراوزا تجربكار الم بحراب مع باب مع مرف مع بعد حب يتخت سفين بوكا توفا ندان مح لوك أمكى کم عُرِنی ونا بخرب کاری سے فائدہ اُٹھائیں کے جو ہمارے زوال کاباعث ہوگا ، بہتر ا ہے کہ بوڑھے بادرشاہ اُنج کوکسی سازش کے تعت قبل کردیا جائے۔ اور بورسے بادرتاه کے بھائی کو باورت اہتسایم کرلیا جائے جس کے بار جان رائے ہیں جو المینے باب کے لئے مدد گار اور ملک کے لئے خیر تابت ہوں گے، ہمارے اس کا زنام کی وجست نیابا وشاه ایم بر بمیست مهربان بھی رہے گا۔ إجنا بخرقتل مي ساز مفيس شروع بوكمين أخرى در بُورٌ عصباوشاه أجُرُ كوقت ل

شامزاده أصحمه كالبخام به

كرويا كيا اور مقول كے بھائى كوتخت تنظين كرويا كيا-

ا منحم کم عرمی کے باعث اسینے جھاکی سرپرستی میں آسکنے چونکوفطرۃ وکی ایکنوا صفات تھے، تیزی سے اخلاق وعادات میں اسینے ہمعصروں میں ممثاز ہوگئے۔ برجا ابنے يتيم بيتيج (اُفخم) سے مرروز متأثر بور إتحا أخر كاراين لوكول سے بچھوزائڈ پیارومحتبٹ کرنے لگا، بادرشا ہ کا یہ رُجان ومَیلان ادکانِ سلطنت پر كِمُال كُزرىنے ليگا۔ جس اندىيىت كے تخست انھوں نے شا ہزادہ اصحر كوتخست و تائج \_ مے محروم کر دیا تھاوہ اند نیشہ لوٹٹا نظرا کیا۔

ارکان سلطنت نے پھرمتورہ کیا کہ ہاری تدبیرناکام ہورہی ہے اسس بات کا مکان قریب تر بور اسے کہ اور شاہ این زندگی ہی میں اسفے مجتمعے اصحرکو ا بن جگه نددیدے ؟ مجمریه لو کاتخنت نشین بوکرانے مظلوم باپ کا بحریود بدلران ادکان سلطنت سے لے لیگا جھوں نے اس کے باپ کونکلما قتل ت والبخاشي

بادت ہجی شہید ہوگیا ،قہر آسمانی کا یطوفان جب سکون پایا توقوم کے سرداروں نے الم چاہا کہ مقتول بادر شاہ کے بارٹا لڑکوں میں کسی ایک کا انتخاب کرلیں 🗽

جب اسس سلسل میں دور دھوب کی گئی تومقتول کا کوئی ایک لو کا بھی ایسا مهایا گیا جوهکومست کرسے کا ایل ثابت ہو، سب کے سب نا اہل بدکردار، غافل

مے ہے۔ ۔ قوم کو سخنت دُکھ وافسوس ہوا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیایایا؟ ملک کا انجام کیا ہوگا ؟ ساری قوم نے چین تھی کرار کا بن سلطنت کیا فیصلہ کرتے ہیں ؟ عوامی بناوت

ا دهر ملک حبیشه کی پژوکسی ریاکستیں موقعه کی تاک میں تھیں کہ جلد ازجلد اکسس بے تخت وتا ج کے ملک پر قبضہ کرلیا جائے رہران پی خبریں گشت کرنے لگیں کہ فلان ریاست عملہ کرنے کی تیاریاں کررہی ہے دیگرفلاں نکل چی ہے وغیرہ وغیرہ ان غیرمتوقع جرول سے جہال امل حبشہ خوفز دہ تھے ارکان سلطنت مھی بے جین 🛚 و پریتان تھے

آخر بُوڑے تجربہ کارارکان نےمتورہ دیا کہ انسن وقت ملک کی حفاظ ہے۔ وسلامتی کے لئے صرف ایک ہی صورت سے کہ شہر بدر کردہ شامزادے کووا پس الایاجائے اور انس کی مرکرد کی میں نظام حکومت ورسکت کر لیا جائے، علاوہ ازیں ا قدم کی اکثریت سشام زادے اصحکہ کی مثہر برری سے ناراض مجی ہے اور اس کے بروا كسى اوركوا ينابادرشاه تسيم كرنا يسندنين كرتى الس طرح ملك وقوم كى صفاظت

و بور سے تجربه کاروں کا میمتورہ ارکا نِ سلطنت کو بیسند آیا، شاہزا رہے افتحمہ اوربادلوں کی گمزے نے اہل تنبر کوخوفز دہ کر دیاءاسی انتار اچانک بجلی کی ایک کو گئے ۔ ان کی تلائش میں زبلی پڑے اور بہت جلد اُن کو واپس لاکرائس کے سرمیر ملک قوم کے بعض افراد کو گھیرلیا اور سب کو اوندھ اکر دیا، مقتولوں کے ایس بیخوم میں کا تا ان مرکھا اور سب نے اطاعت قبول کی، بھرصب روایت آئ کا لفتہ بخاشی

اركان سلطنت إيس يسمسوره كرك باوسناه كياس أكاوراكس ظ طرح گزار مشس کی <sub>-</sub>

بادشا وسلامت! بم في تواكب كي خوبيون اورصلاحيتول كي وجرس أبكوابنا بادرتاہ تسلیم کیا تھا اور آپ کے بھائی اُ بُحِر کو آپ کی راہ سے دور کیا تھا تاکر آپ کے نے راستہ ہموار ہو، نیکن اب صورتحال بچھ بکرل دہی ہے آ تندہ کسی بھی وقت آپیکا ا المنحمة تخت شخين بوسكة ب كيونكه قوم أس ك اخلاق سے متائز بور بى ب اگر يورت سینس آگئی تو یہ اٹر کا ہم اور آب سب سے ایساٹ دیدانتقام لے گاکہ کوئی بینے س یا ہے بھا، اس نئے چاہتے ہیں کہ انس روے اصحر کو بھی دُور کر دیا جائے تاکہ ہمارے اور ا آپ سب کے لئے اندیشے حتم ہوجا ہیں ہے

بادت و كو إن نادانون كامتوره ناگوارگزرا، كهاجم توكي عجيب قوم موكل بي تواكس كے باب كوفتل كيا تھا اور آئ اكس كے بيٹے كوفت ل كرنے كامشورہ أ

التُدكى قسم ايسا مركز منهي بوگا، ميرايه بهينجه نهايت بااخلاق علم فهم الله الله الله ار کانِ ملطنت کا اصرار مبسلسل برصف نگاتوباوران و زم برگیا، بجائے تسل کسی ا اورتجويز كوقبول كرييني كااظهاركيار

بعرسب نے مجاکہ اسس اوسے کو ہمادے والہ کردیا جائے ہم اس کوملک سے بہت دورشہر بدر کردیں گے۔

بادراه ن برواكماه من مزادي أفتحم كوان ك والله كرويا-

ن ليا تها كم ملك برايك سياه باول بهاف لكاوراً سمان بربجليول كي يُفك وم الفي عَدَّ عِينَ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ ع

بخرت كرجائيس اور اپنے ايمان واسلام پرقائم رہيں و باں كابا درشاہ بخاش نيك ل انصاف بسنداور مهربان حكمراں ہے اس كے ملك يس كسى پريھى ظلم نہيں ہوتا جب اسلام كوغِلِه ہوگاتم اپنے ملك مكتم الكرّ و واپس اَجانا -

## مُسِلًا نولُ کی پہلی جرکت بر

تھے) اور جب طبنہ نبوت میں ملک حبشہ ہجرت کر گئی۔ ان میں سیندناعثمان بن عقان اور اُن کی اہلیہ سیندہ رُقیۃ بنت رسول اللّٰرُ ا شریک تمھیں، مافظا بن ہجرع سقلافی میں کھتے ہیں کہ یہ صفرات جدّہ کے ساحل سے سوار ہوئے۔ (فتح الباری ج کے منہ ۱

میسلمانون کی دوسری جرئت جر

کے کے مشرکین نے پہلی جاعت کے ہجرت کوچلنے کے بعد مسانوں کی ایذار رسّانی میں ووجنداضافر کردیا۔

تارت خے اکس طلم وستم کے بے شمار واقعات نقل کئے ہیں جس کے براھنے سے دل چاک چاک ہوجا تاہے ، ایک سال بعدر رول الشر صلے الشرعليدو لم نے بھر

اجازت دی کرمسان مکسے مبت ، بحرت کرجائیں۔
اس قافلہ کی جملة تعداد اکیسویین افراد پرشتی بحن میں مرد بھیالتی اور
عوریں سر المحقیں ۔ ملک عبت میں اضیں قیام کی اجازت برل گئی صحابہ نے و کا ب
عدل وانصاف کے علاوہ جین وسکون کا بہلا تجربہ پایا، عبتہ کے باوشاہ نجاشی نے کھیں
اپنے ملک میں پوری آزادی دے دی کہ وہ اپنے فرسب کے طور وطریقے بلا کرسی
عاضلت انجام دے لیا کریں۔

تَ بَا فِي عَصَي نَ الْمُعَامُّ عَصَي مِن الْمُعَامُّ عَصَي مِن الْمُعَامُّ عَصَي مِن الْمُعَامُّ عَصَلُ مِن المُعَامُّ

رکھا، اَصُحَم نَاشی نے اپنے عِلم و فہم و فکدا واد صلاحیتوں سے بہت جلد ملک کو اُبنی اُر گرفت میں نے لیا، اور فوجی فزت وطاقت سے ملک کو اتنا مفبوط کردیا کہ بڑوسی اُر رِیاب میں نود اپنے تحقظ کی فیکر میں برگئیں

بس طرح ملک حبیثه کی نشاق نانیه بوئی اور ملک عدل وانصاف سے معور بوگیا جبکه ظلم و بخاوست سے زوال پذیر ہوجیکا تھا۔

كُلُوع رَسَالَت :

رفاه نجاشی کو تخت نشین ہوئے ابھی بچھ زیادہ عرصہ ناگزراتھا کہ مکتم المکرّمہ الکرّمہ اس افتاب رسالت کلورع ہوا۔ الشرفے خانمان بنوباشم کے دُرّیتیم، فروفزیرتیدنا محدین عبدالشربن عبدالشربن عبدالشرعلیہ درسام کو نبوّت ورسائت سے سرفراز فرایا، آئیے تو میں اپنی نبوّت کا علان کرویا۔

جونوگ ایمان ہے آتے اُنھیں طرح طرح سے سُتایا جاتا اوران کاعرصنہ حیات تنگ سے تنگ ترکر دیا جاتا حتیٰ کہ خود اپنے دطن میں مسلانوں کوچلنا بھرنا دو بھر ہوگیا۔

ر رور الشرصل الشرعليدكسم برروزيه ظالمان مناظ ويكفت اورسلانول كومبركي التقين فرمات اورسلانول كومبركي التقين فرمات اورب العالمين سے دُعا يَس، إلى مسلانوں سے بيئے صفا فليت وعا فيت مهتيا فرما۔

آخروی اہلی کی ہایت برآب نے مسلانوں کومشورہ دیا کمبراوسی ملک

ذروجوا براور قيمتي جرايا بيشس كئة اورسرداران فريش كاسلام وبريام ببهنجايا، باورت من ما ما قبول كر مح مشكريه أواكيا اور خير فيريت اور وح تشريف آورى

عروبن العاص باوتشاه سے اس طرح مخاطب بوا۔

بجہاں یناہ! آب کی دار العکوست یں ہماری قوم کے چندناداں نوجوالال نے بناہ لی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنھوں نے اپنا آبائی قدیم دین چھوڑ کر ایک نیا ذہب افتیار کرلیا ہے اور ماری قوم یں انتشار و بغاوت بریدا کردی ہے۔ انھوں نے ناپنا قديم وين پسندكياسي اورن آب كاسجا وين فتبول كياس بلكه انهول فياس ایسے مذہر سب کو اختیار کیا ہے جس کونہ ہم جانتے ہیں اور نہ ہما رہے براے

ان کے اس عمل سے محمر محصر میں استفار و تفریق بیدا ہوگئ ہے بھائی بھائی سے جدا ہو گیاہے بچاہنے ما نباب سے بغاوت کر گئے ہیں، میاں بیوی برا فقاف

بَجَال بِناه! ہمادی قوم کے سرداروں نے ہیں آپ کی خدمت میں اس لئے رواز کیاہے کہ آب ان بیوقون نوجوا نوں کواپنے ملک میں بناہ ندویں بقیناً پرلوگ يبال بهي يهي مورّب حال بيداكروي عد ، بم إنفين اليف ملك وايس في جان ا كي بي براه كرم ان كو بهارس حوا لد كرو ياجات.

بادرت ا ہ نجاشی نے اپنے ایک معاصب کی طرف نظر کی ، مقصد یہ تھا کہ یہ

ورباری نفوری عرض کیا، باورف وسکامت! قریشی نما تندے ورست كيتے ہيں، إن فرارى نوجوا نول كا ہمارے ملك ميں قيام كرناخطرے سے خالى نہيں ديقينًا م ان کے نئے وین سے نہ واقف ہیں اور زمجھی اِکس کانام مشناہے ؟ بہتر یہ سے کہ إس طرح مكة المكرّم بي قريش كفالم وستم كم المانول كوفي لجل نجات على

قريشي سازسش :-

نیکن قریش سے اِن ظالول کومسلانوں کی اتنی بڑی تعداد کے ترک وطن کرنے سے بھی سکون نہ ملا اور وو اِسس موج میں پڑ گئے کہ کسی طرح ان مسلمانول کو حبشہ یں بھی یناہ نر طے، اُ خرکار انھوں نے قریش کے دوجہاں دیدہ سروار عرد بن انعاص اور عبداللر بن إبى ربيعه كو نتخب كيا اور قيمتي بدايا ويركر باوشاه تجاشي ك بال رواز كيار

مبشہ پہونچکران دونوں نے پہلے تو ملک کے سربراً وردہ نوٹوں سے ملاقات کیں اور آنھیں تھنے تحا تعن ویئے اور اپن آ مرکی عرض بیان کی کر اِن نوجوا نول نے ہادے ملك بين استشار وتفرقر بريدا كردياس اليناً با في دين كو چھوڑ كرايك نيارين اختيار كراليا بد جوز برت برستى مع زعيسى برستى ب جوايك قديم مزوب ب ران كى وسب ب وبنى سے معانى ميمانى ميں عداوت وتفريق بىيدا بوكئى ہے، بيخ ابينے ما نباب سے بغاوت کررسے ہیں، ملک کے نظام میں خلل بڑگیا ہے، بہتر ہے یا ان سب كواين ملك سے با مركر ديا جائے يا محر ممارے حواله كر ديا جائے مم إنكا خود انتظام کرویں کے اس سلسلے میں آب مفرات اپنے باورشاہ کارشی کے بہاں ہماری سفارسش کریں۔

بخاستی کے در بارمیں سازش د

اس کے بعد قریش کے بینما تندے بخاشی باورشاہ کے درباریں اُتے، دریار یں واخلہ کے وقت باورت م کوائسی طرح سجدہ کیا جیسا کہ اُس کی قدم کیا کرتی تھی۔ بادشاہ بخاش نے دونوں نمائندوں کاگرم جوش سے استقبال کیا جیسا کہاس نیک فطرت باوشاه کی عادت تھی۔ بھردونوں نمائندوں نے بادرشاه کی فدمت میں نوداردسلم جوانوں کو اکس منظرنے اور مجھی متفکر کر دیا، سکتہ کی سی حالت ہیں دا پر ہوگئی، بہرحال در باریں داخل ہوتے ہی نوجوالوں نے اسلامی طریقہ پڑالسّلامُ علیکم " کہا اور اپنی جگر بیٹھ سکتے ۔

اچانک عُروب العاصِ نے نوج انوں سے کہا،

يرتيابات سبه كرتم لوگوں نے باوٹنا و كو كور فيس كيا ؟ كياتمكو بادر شاه كى تعظيم

کااتکادیے ؟

معزب بعفربنابی طالب نے برجستہ کہا، ہم اللہ کے بواکسی اور کو سجدہ

بنیں کرتے

بادرشاه بخاشی نے جواب سُننے ہی اپنے مُر کوحرکت دی اور تعجب سے فوجوانوں
کو دیکھا اور کہنے لگا فوجوا فو ! آب خو وہ کو نسا دین ہے جس کوتم کوگوں نے اپنے لئے
پسند کیا ہے اور اپنی قوم کے آبائی ند برب کو ترک کیا ہے ؟ اگر کوئی نیا دین ہی
اختیار کرنا تھا تو میرا ند بہب (عیسائیت) جو قدیم دین ہے اختیاد کر لیتے ؟
بادرشا ہے اس موال پر حضرت جھزبن ابی طالب نے (رمول الشر صلے الشر علیہ تملم
کے چھا زاد مجائی ) نے کہا ،

باوتشاه سلامت! بم فرق نیادین اختیار نہیں کیا ہے بلکہ ہماری قوم کے ایک القادق، اللہ بین فرو محدین عبداللہ (صلے اللہ علیہ کسنے قدیم سیجا فراموش کرڈ کریں بیٹ کیا ہے۔ جو ہمکو شرک و کنفر کی تاریکیوں سے فرد و ہدا بیت کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔

رجهای رماست.
بادشاه سلامت! بهم گفرومترک کی زندگی میں بتوں کی پُوجاکرتے تھے رَتْم داری
کا حق ادا نزکرتے تھے، حوام و مُرده کھا یا کرتے تھے، بُرے بُرے بُرے کا مول میں ولیجسی
رکھتے تھے، برا کوسیوں کا حق اُدانہ کرتے تھے، بہم میں طاقتور کمز در کوستایا کرتا، چوری
ڈاکہ جارے یہاں کوتی عیب نہ تھا، بھاری عورتیں محفوظ نہ تھیں، زنا، سکود، درشوت،

سَنَّاه النَّالَي عَصْلِينَ سُنَّاه النَّالَي عَصْلِينَ اللَّه النَّالَ النَّالَ النَّالَ اللَّهُ اللَّه اللَّ

اِنھیں قریشی نما مَندوں۔کے حوالہ کر دیا جائے ، تاکہ ہم بھی خطابت سے مخوط ہوجائیں۔ ایس محروفریب اُمیز گفتگوسے باوشاہ بخاشی کی فہم و فراست بچھ مطائن نہوسکی کہا ٹھیک ہے۔

كيون نديم خود إن فرجانون سمعلوم كريس كركياوا قعرب ؟

اگرانھوں نے کوئی شراختیار کیا ہے تو ان کو ان کی قوم کے حوالہ کر دیں گے اور اگر ایس کے ان کا قیام مُبارک خیال اور اگر ایس کے عالی میں کو خلاتا شہر برر نہیں کریں گے ان کا قیام مُبارک خیال کا اس میں اور اگر ایس میں کا ایس میں کی کا ایس میں کو ایس کو ایس میں کیا گیا ہے گیا ہے گیا گیا ہے گیا ہے

پھراچا نک ہج بدل کر کہنا شروع کیا، اللہ کی تم ! میں اپنے تُدا کا فضل وکرم کبھی فراموسٹ نہیں کرسکتا جبکہ میری قوم نے جھکو بھی میرے ملک سے شہر بدر کر دیا تھا بھواللہ نے بہت جلد مجھا پنے وطن بہونچایا اور دشمنوں اور جا سروں کے شرسے میری حفاظت فرائی اور اپنے بایت کا تاج میرسے مربرر کھا۔

وَاللّٰهِ مُكَدِّمُ المَكِرِمِ فِي إِنْ نُوجِ الْوِلَ كُوجِبِ تُكُف خُود إِن سِيكُفتْكُونَهُ كُولُولٍ اللَّهِ ابلِ كُرِّسِكِ حِالَم بِمُرَّمَنَهُ كُرُولِ كُا

ووسرے وک با دستاہ نے اک نوجوانوں کو اپنے وربار میں طلب کیا، نوجوان فکر مند ہوگئے کم کھا حادثہ بہت آیا، اگر با درتاہ ہمارے دین کے بارے میں دریافت کرے تو ہمیں کیا جواب دینا چاہئے ہ

غیر ملک میں اپنے دین کی ترجانی کون کرے ؟ اورکس فاح کرے ؟ ایسی تشویش میں ون گزرگیا، دوسرے ون بادر شاہ کے دربار میں حاصر کئے گئے تو دہاں ایک اور صورت حال سے دوچار ہوگئے . گئم المکرم کے دوسردار عروبن انعاص اور عبدالشربن ابی ربیعہ کوبا در شاہ کے پہلو میں بیٹھے دیکھا اور ان کے اطراف جَبشہ کے مذہبی بیشواؤں کی ایک بڑی جاعت کو بیٹھے دیکھا جن کے آگے موٹی ہوٹی کتابیں رکھی ہوئی تھیں ۔

مشاه البخاشي

پنا ہلنے آئے ہیں ہم فتنہ وضا د، شوروا نتشادسے دُور ہیں، ہمکو ہمادے نبی نے اُمن و چین کا درسس دیاہے۔

اتے باورت ہ الکیاآپ ہمیں ان اخلاق بردیکھنا بسندنہیں کریں گے؟ برشاہ نجاشی نے یہ ساری باتیں مشنکر حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہا، کیا تمہارے پائس وہ کلام ہے جس کوتمہا اسے دسول نے ابنے دب کی جانب سے بیٹس کیا ہے ؟

مضرت حفر طیار شنے کہا، ہاں! موجودہ مے مجرائس کی تلاوت کی۔ مورہ مریم کی ایت ملاسے آیت علا تک بہونی تودیکھا کہ بادر شاہ نجاشی کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور وہ زار وقطار رور ہاہے اور اطاف کے مذہبی پیشواہمی رورہ ہیں۔

تعضرت معفرطیار شنف ا پنی تلاوت پوری کی اور آیت سے پر تلاوست کا مقام کا اور آیت سے پر تلاوست کا مقام کا ا

رست این این است می توبادرشاه بخاشی قریشی نما مُندوں کی طرصف جب تلادت ختم ہوگئی توبادرشاه بخاشی قریشی نما مُندوں کی طرصف مُتوحِّد ہوا اور کہا،

الله كى قسم! يو وى كلام بع جس كوستيدنا عيسى عليه السَّلام للتَ تھے، دونو كلام ايك مى مصدر سے جارى ہوئے إلى -

م اینے، می مصدر سے جاری ہوئے ہیں۔ میھر بکھرے درباریں اعلان کیا، الٹر کی قسم! اِن نوجوا نوں کوکیھی تمہارے ایم دیں گئا

یه کیگرا تھے کھڑا ہوا ، مجلس برخواست ہوگئی، سب نوجوانوں کواکرام واحرّام سے سٹ اہی مہمان خانہ نتقل کر دیا گیا، عروبن العاص اور عبداللر بن ابی رہیراپنی ناکای دنام ادی برتڑب اُٹھے۔

له مورة مريم باره علا أيت علا تاعية ترجم قرأن ين ديكه يا جائد

شراب نوشی ہمارے معاشرے کالین دین تھا، اور ایس کاررے معاشرے کالین دین تھا،

ایسے گھناونے و تاریک ماحل میں الٹرنے ہماری قوم میں صَداقت، أمانت، وَبَانَت، سَرَافَت كا ایک جُسّم انبان كواپئى رسالت و نبوّت كے نفی نتی ہے ا ہم اس كے حسب ونسب كونوب جانے ہیں اس نے زندگى میں جھی جھوٹ نہیں کہا، اس كى صَدافت بر دوست وشمن سب متفق ہیں اکس نے ہمیں آگا ہ كیا، اور إن فواحت سے ہمكون كیا، اللہ وَاحِد و اَحَدُ كا درسس دیا اور اُسى كے آگے سجدہ ریز ہونے كا حكم دیا، بخفروں، درخوں، مبتول كى عبادت سے منع كیا۔

علاوہ اذیں صلہ رحی، بڑوکسیوں سے مسن صلوک کا حکم دیا، حرام کادیوں، قسل وغارت کری سے منع کیا، جھوٹ بہتان، فنش، ال یتم سے بینے کا حکم دیا، ہم نے اسس ربول کی تعلیات کو قبول کیا یہی ہمارا دین، یہی ہمارا نم ہے۔

بادر شاہ سلامت! ہمارے اس علی پر ہماری قوم ہم سے ناراض ہو گئی اور
ہم پر اور اُس ربولِ مُرسَل پر ظلم وستم کے بہارا گر اسے ہیں، ہم اپنے وطن میں
مکھو کے، بیاسے اور نئیم ہوگئے ہیں، قوم نے ہمارا بائیکاٹ کرد کھا ہے۔ ایسے
منگین حالات ہیں ہمارے ربول نے ہمکومشورہ دیا کہ پڑوسی ملک حبشہ چلے
جائیں جہاں کا باور شاہ عدل وا نصاف، اخلاق وعادات میں ممتاز ہے اس کے
ملک میں تلکم وستم نہیں ہوتا وہاں اُمن واستقرار کی دولت نصیب ہے۔
ملک میں تلکم وستم نہیں ہوتا وہاں اُمن واستقرار کی دولت نصیب ہے۔
اُسے باور شاہ! ہم اپنے دین وایمان کی صفا ظرت کے بائے اُپ کے بہاں نے

مثاه البخاشي

بادر ا وسكامت! اكس بارك يس بم وبى كيت بي جو بمسارك بي

سية العيسى عليالت لام الشرك بندے اور اس كرسول اور اس کی رورح اورائس کا غاص کلم ہیں جس کو پاک دوستیز وسیدہ مریم کے

يرصنكرشا ه بخائشي نے بُرجَت مكا، بيشك إستيدناعيسى كى شان اس مع ذرا

ووسرے سے سرگوشی کرنی متروع کی اور نامناسب کلات اِن کی زبانوں سے نکلنے لگے۔ ت و بخاش نے ان کیفیات کومسوک کیا اور نہایت بڑات ویے باکی سے کینے لگا، یہ ناگواری واُجنبیت کس سے ؟

يهر حضرت جعفربن ابي طائب فاورمسلما نؤل كي جانب متوقر بهوااورمتانت

والله إتم سب ميري مملكت من أزاد بو، فحرّم بو، جبال جامع قياً ا كرو جوكونى تم ي ترض كري كاوه نقصان أتصاب كا مجے یہ بات برگز بسندنہیں کہ مجھکو بہاڑ برابرسونا طے اور تمکو فررًا

إس كے بعد اينے دربانوں سے كہا، اہل قريش كروه فيمتى تحف و بدايا واپس كردو مجلواكس كى قطعًا ضرورت نهيس، يە كېكر دربار برخواست كرويا-و تریشی نما کندے عروبن العاص ، عبداللربن ابی ربیعم اینا مند لاکائے ورادسے ناکام واپس ہوگئے۔ المخرعروبن العاص في البين دوست سي كهاء لأت وعلمى كي قتم إكلي بادرت مے درباریس بھر ول گا اور ان نوجوانوں کا وہ راز ظام كردوں كاجس كے بعد انتھیں سوائے موت اور کوئی عصکاندنہ ہوگا۔

ان نوجوا اول نے اسینے مطلب کی بات کہی اور دوسری بات جو حضرت عیسی علیالت ام کے خلاف بھی اُس کو بھیا یاہے، کل میں اِس بات کونجاشی کے وربادین طا مرکر دوں گا۔

عبدالشرن ربيعه جونبتائرم ول اورسخيده مم كالمترك تها كين لكاراك عرواتم ایسانکرو، ان نوجانون کی بم سے قرابت داری ورستهٔ واریان بھی ہیں كمازكم اس كاياكس وبحاظ توكروي

لیکن عروبن العاص اس پرزاهنی نه بوا، دوسرے ون بادراه مے درباریس بهونجااور اجازت ليكراكس طرح كيف لكا:

كل بن نوجوانول كو أب ان اليف ملك مي بناه دى انحول فعرف اسيف مطلب كى بات كى سے اور وہ بات چھياكر ركھى جس كا تذكر ، فرورى تھا، اِن فوجوا نوں نے دُرا صل آب کو اور آپ کی دِعایا کو دُھو کہ دُیا ہے۔ صیفت یہ ہے کہ یہ لوگ جونیا دین نے کرائے ہیں اسطے عقیدوں یں یہ عقیدہ صروری ہے کرستیدناعیسیٰ علیالت ام کوا لٹر کا بندہ تسییم کیا جائے جبکہ وہ مثر بکب خدا اور خدا کے اِکلوتے بیٹے ہیں۔ يەنوڭ عيسىٰ عبدُ الله كيتے ہيں حالانكدوه عيسىٰ إبنُ الله بير . مشاه نجاشی نے جب یہ بات مسئی تو ان نوجوانوں کو پھر طکب کیٹ اور

مجعفر بن ابی طالب فیے ایس کا جواب اس طرح ویا:

سَّ مَا إِنْ عَصْلِينَ سُلِمَ الْجَالِينَ عُلِي عَلَيْهِ مِن الْجَالِينَ عُلِي الْجَالِينَ عُلِي الْجَالِينَ ع

زیل پر ا اور بلند آوازسے ایک پیجوم کو یوں خطاب کیا: اے حبیتہ والو! میری سیرت وکر دار کے بارے میں تمہادا کیا خیال ہے؟ سب نے ایک آوازیں کہ آپ بااخلاق وباکر دارشخص ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگوں نے میرے خلاف بغاوت کردی ؟

سٹ و بخاشی نے کہا، پھرتم لوگ اِن کو کیا سجھتے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا، نہیں! نہیں! وہ تو الشرکے اِکوتے بیٹے ایں جوباک سنارہ میں کر ہوں۔

مُرِیمُ سے ظاہر پوتے ہیں۔ اکس کے بعد شاہ نجاشی نے اپناوہ مکتوب بوسینے پر باندھے رکھا تھا لوگوں کے سامنے کردیا اور کہا کر سیّدنا عیسیٰ علیہ اسٹلام کی فراتِ اقدس اِکس سے زائد ہنیں کیا تم اِکس کو یقین ذکروگے ؟

یا تم اس توجین ترویے ؟ قوم کی ہدا بت کا وقت آ پیکا تھاسب توگوں کو یہ وَرق معجزہ نظر آیا، سب نے کیس زبان اعتراف کیا،" یقیٹ سیّدناعیسیٰ علیالت ام کی شخصیت ایسے ہی ہے۔ اس واقع کے بعدسب راضی وُمطنن واپس ہو گئے، بغاوت نا کام ہوگئی، شاہ بخاشی نے سابقہ شان و آن سے محکمانی شروع کی ۔

اسلام اورسلمانوت كى سربلندى:-

ملک حبشہ کا یہ عارضی طوفان ختم ہوا، کمی المکرمہ میں رسول الشرصال الشرعلیہ و اسلم کو یہ تو خبری مبلی کہ المکرمہ میں رسول الشر صلے الشرعلیہ و سلم کو یہ تو خبری مبلی کہ قوم کی بخاورت ناکام ہوگئی اور ا، بل ملک نے شاہ نجاشی کو قبول کر لیا ہے۔ مہاجرین اولین کے تعلق سے جواند یہ قریش نے بیدا کئے تھے وہ جی ختم ہوگئے اور یہ اطلاع کہ با دشاہ نجاشی اسلام اور مسلانوں سے وت ریب

تَ بَانِي عَكِينِي مِن الْمَاشَى عَلَيْهِ مِن الْمَاشَى عَلَيْهِ مِن الْمَاشَى عَلَيْهِ مِن الْمَاشَى عَلَيْهِ

#### بغاوت کے آثار بہ

ملک مبیشہ ایک مذہبی اور دولت مندریاست بھی، ملک میں یہ تخریک جبلائی گئی کہ باوشاہ نجاشی ہے دین ہوگیاہے اسس نے اپنا آبائی مذہب جیموڑ کرنیا دین اسلام اختیاد کر لیا ہے لہٰذا اس کو تخت و تارج سے معزول کر دیا جائے ۔ ملک میں یر نخریک عام ہوگئی اور بنا وت کے آتار پیدا ہونے لیگے ۔

شاہ نجاشی نے ہمنت مرہایت میں ودانائی سے اس ترکی کو کھنے اسے پہلے ان مہا جرین اوّلین کو طلب کیا اور صفرت جعفر بن ابی طائب کہا کہ یہ سے پہلے ان مہا جرین اوّلین کو طلب کیا اور صفرت جعفر بن ابی طائب کیا کہ یہ سے ساحل سمندر پر آب حضرات سکے لئے نئی کشتیاں تیار کرر کھی ہیں ملک میں بناوت کے آثار پریدا ہو گئے ہیں ، آب حضرات ہروقت با خبرر ہیں ۔ جونہی کوئی ناگوار خبر سے اور میں سشکست کھاجاؤں تو آب حضرات ملک جھوڑویں اور سفر کرجائیں اور حبب مجھے کا میابی ہوجائے تو واپس آجانا۔

مسلانون کو یه هایت دید کر کاغذوقلم کلنب کیااوریه عبارت بگھوائی، اکشنگ گاک لاکال ۱ اکداد کاک متحکمت گاعش کا وخاشک کی مشیلم، و اسٹ کھ کہ ای جیشی عبُن داندر، وَدَسُولُهُ وَمِی وَحُدُهُ وَ کِلِمَتُ الْکَرِیْ اَلْفَاهَا اَلْا مَدْ یَدِ

متر بحبکہ بدیں گواہی دیتا ہوں الٹر کے سواا ورکوئی مجود نہیں اور کھی مجود نہیں اور کھی مجود نہیں اور کھا ہی محتر (صلے الٹر علیہ کو بندے اور گواہی دیتا ہوں کر سیدنا علیہ ٹی (علیا لسکلام) الٹر کے بندے اور اسس کے دیتا ہوں کر سیدنا علیہ ٹی روح اور اسس کا خاص کلہ ہیں جس کو پاک دکوشیزہ سیدہ مربم کے بطن میں ڈالا گیا۔

پھرائس کاغذکوا بن قباکے نیچے سینے پر باندھ لیا اور باغیوں کی جارنب

مَ بَانِي عَصَيِينَ وَمُرْسَعَ عَلَيْ مِنْ الْجَالِي عَصَيِينَ وَمُرْسَعَ مِنْ الْجَالِيُّ مُنْ الْجَالِيُّ مُ

یں تنولہ افراد اور دوسری ہیجت میں ایک ویٹ افراد سٹ بل تھے جن کے امیر حضرت حصر بن ابی طالب جھے۔ اِن دونوں قافلول کوسٹ ہنجاشی نے اپنے ملک میں باعز ّت بنا ہ دی تھی ۔

رئیس کلم انوسفیان کی ایک صاحزادی دُملہ بنت ابی مفیان (اُمِمِّ جیبہُ ) اور اُن کے شوہر عبیدالٹر بن جحش پہلی بجرت پس شامل ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی اسلام کے ابتدائی دور ہی پی سلمان ہو گئے تھے۔ لیکن ابوسفیان اور خاندان کے سب لوگ اِن دونوں سے ناداض و بیزاد سقے اور جن مسلمانوں کو اسلام قبول کر لینے پرستایا جاتا تھا اُن بیں یہ دونوں بھی شامل تھے۔

جب یہ دونوں ہجرت کرکے حدیثہ یہونے ہیں تو ہادشاہ بخاشی نے اِن کی میں تا از کر سے میں اور اور کر خوش میں تا اور کا انتقاد کی اس

غیرمعولی توفیر کی ادر آینے ملک میں اُ زادار قیام کی توشخبری دی۔ مریدہ میں اور میزان مریک میں میں میں میں اور ایک مرکز

دُملہ بنت ابی سفیان ہے اکس بر مسترت استقبال پر مجھے ذیا وہ دن نگزدے تھے کہ بان کا مسلمان شوہر عبیرالٹر بن جحش نے سلام سے مُرتد ہو کر نصرانیت کو قبول کرلیا اور اپنی بیوی رَملہ کو دوّا اختیار بہیشس کئے۔

یا وہ بھی نقرانیت قبول کرنے تاکر سابقہ کی طرح ازدواجی سلسلہ قائم بہے ؟ یا پھر طلاق، اور مجھ سے علیادہ ہوجائے ؟

دَمْ بَنْت ابِی سفیان کے لئے یہ حادثہ قیامت سے کم منتھا، شوہر کے دونوں اختیار بُسندنہ اُکے وہ ایک بیٹری صورت پر بھی عور کر دہی تھیں کہ ملک مبشہ سے مجمرا بنے باب اوسفیان کے گھر کم ما المکرم آجائے۔

پھرا ہے باب اوسیاں سے ھریہ اسر مراب سے بہ کین یہ بیشری مورت بھی کچھ نوٹ گوارز تھی کیونکہ باپ ابوسنیان ابھی تمک کا فرتھے اور اُن کا گھر کھُروشرک کا مرکز بھی تھا ، کھُروشرک کی گندگی سے دُور رہنے کے لئے ، ہی تو انھوں نے ملک حبشہ بجرت کی تھی بھر دوبارہ اس نجاست آلود ماح ل یں کیونکر قیام کرسکتی تھیں ۔ آنچر کا درُما بنت ابی سفیان نے وہی اختیار کیا سَ بَا فِي عَصْدِينَ عُلَمْ الْمِي الْمُحَالِقِي عَصْدِينَ عُلَمْ الْمِي الْمُحَالِقِي الْمُحْلِقِي الْمُحْلِقِي الْمُحَالِقِي ا

ہو گئے ہیں۔

سے چھرے اُوائل بیں بنی کریم صلے اللہ علیہ وسلم نے جن چھ با دشاہوں اور دؤملہ قبائل کو اسلام کی وعوت دی ان بیں ایک خط مخاصی کے نام بھی تھا جسکو حفرت عروبن اُمیۃ الفتم می لیکر باوشاہ مجاشی کے بہاں گئے تھے۔

بیرت د بخاشی کے دربارس ایسے وقت بہونے ہیں جکہ تمام ارکان سلطنت

سے دربار بھرابوا تھا۔

سنا و نجاشی نے اُسی وقت کتوب گرامی کولیکرا پنی اُنگوں سے لگایا اور سر پرر کھا اور کھول کر پڑھا، بھراپنے تخت سے پنچے اُسرا اور سب کے سامنے دین اسلام قبول کرنے کا علان کیا، اور اپنی عقیدت و محتبت کا اس طرح اظہار کیا۔ «اگر محمد فرصہ میں ملتریہ کا جمہ صلہ اولیا علہ کسلے کی خدمہ میں

"اگر مجھے فرصت مِلتی توائن ہی محد صلے اللہ علیہ وسکم کی خدمت میں ا حاجز ہوتا اور اکٹ کے قدم مُبادک کو بوسہ دیتا "

بھر مکتوب گرامی کا جواب بھھوایا اور اپنے قبول ایمان واسلام کی اطلاع دی اور یہ بھی اطلاع دی کہ مکتوب گرامی کے سنے سے پہلے ہی آ ہے کی نبوت کا عترات

اسعظیم و پُرسرت محفل یں ربول الشرصے اللہ علیہ و کم کے سفیر عموب اُمیہ و اُن کے سفیر عموب اُمیہ و اُن کے خام نے آپ کا دوسرا کمتوب گرامی سفاہ بخاشی کے حوالہ کیا جس میں نجاشی کے خام رسول الشرصلے الشرعلیہ و کم کا وکالت نا مرتب اگر مفیان کی صاحبزادی رَملہ بنت اِن سفیان سے (جن کو اُن کے شوہر عبیدالشر بن جمش نے طلاق دیدی تھی ) ایسی وکالت میں میرا زیکا ح کر دیا جائے۔

نجاشي كالكث تاريخي كارنامم:-

كديم المكرم سے ملك حبش كى جا سب مك فا فول كى دو بي بين شهور إلى بيرا بيرت

فرکاح میں برکت دے اور دُنیا وا خرت کی خرشیا ل نصیب ہول ا

## سامان جبیئے زیہ

بِنكاح كى مجلس برخواست ہوئى، بادشاہ نجاشى نے دَوَّعد ذَبْنى كِـشـتيال تيسّار كرواكيس، بهرأم الوهنين سيّده أمّ حبيب (ريد) اور أن كى صاحبزادى حبيب أور ما باقى محاربر كرام رم كومرينه منوده رواز كيار قافله عيم مهاه صبتى مسلاف كي بهي ايك براي تعداد تھى جورمول الشرصلے الشوعليدوسلم كى زيارت كرنے اور آئيجة بيھے نمازا واكر نيكے شاق تھے۔ اس بورے قافلہ برحفرت جفرین ابی طائب کوامیر مقرد کیا۔

امم المومنن كيك ساان جيزين وهسب كحصرائهم كياجوشارى خواتين كے جيزين دياجاً البغير ومول الشرصال الشرعليه وسلم كى خدمتِ أقدمس من فيمتى بدايا اور تحف

علاده ازیں ملک حبیتر کی تهایت قیمتی ونا در نکڑی کے بین عدد عُصاحب کو صرف باوشاه بى استعال كرق بي آب كى خدمت اقدى يصحوصيت كيما تحديث كت ان بین عصایں آئے سے ایک تواسے پاس رکھا جوسفر کے موقعہ اور جمعہ وعيدين كضطبول بيس مهارا لياكرت تص اور مدينه منوره يس سيدنا بال عبشي إسى عُصاكونيكرنى كريم صغ التُرعليروسلم كراً کے چلا كرتے تھے۔

نى كريم صلے الله عليه ولم كى وفات طيب كے بورسيدنا الوير متريق شك آگ آگے إسى عصاكوك جِلاجاتا تها، يعرصب سيدنا عربن الخطاب كى خلامت كا دورآيا توصفرت سعدالقرظی اسی عصا کولئے اُن کے آگے آگے جلاکرتے تھے ۔ اِسطرح عصد والزنگ

له أمّ جديرة ديول الشرصا الشرعليدكم كعقد كاحين اكرقيامت تك أمَّت مُسَلَم كمان قراديا يم اس رْكِل مَحْدِيداً بِكَالقب أُمِّ المؤنين قرار بايا - (بودة آحزاب آيت ملا) الله صاحران جديد في يهاش مرسيد النوين جمش كي يمي تحييد

جوالتراوراكس كربول كويسندتها اليمى ناشو بركوا ختياركيا نانصرانيت كوقبول كيا اورنهی این باب کا گربسند کیا بلکه اینے شوم سے طلاق لے لی۔ كك حبيثه بى ين ايمان واسلام كى حالت پرر بناستهايد ندكيا جيتك التُركاكونى فیصلہ جاری نہ ہوجائے۔

شاه بجاشی نے دیول انٹر صلے الدعلیہ ولم سے نکاح کی تاریخ مقردی اور زیکام کے دن ورباریس واخلری عام اجازت رکھی، ارکان سلطنت کے علاوہ قبائل کے مرداروں کو بھی مرعوکیا، إن میں مہا جرین اولین کو بھی دعوت دی جسس کے رئیس حفرت جعفر بن ابي طالب تقي

حب دربار بر مو گیا توت ہ بخاش نے پہلے اللہ کی حدوثنا کی بھراکس طرح

حضرات؛ ريول الترصل الترعليرك لم في السائد اس خوابس كااظهاركيا سبع کریں ابنی و کالت سے تحت ز لم بنت ابی سفیان کا نکاح آیٹ سے کر دوں ، اسس خدمت کی انجام وہی کیلئے تل نے یہ فرقبرواری قبول کی ہے۔

للذا أكس عظيم اجتماع كى موجودگى بين آب كاعقد بكاح بدم جرجا رسو ويبار كاب التروسنت رسول الشرك مطابق سيده رُمار بنت الى سفيان (أم حبيبة) ك وكيل خالدبن سعيد كي خدمت يس بييشس كرتا بول ـ

إس بررسيده أم جيدبنے وكيل استفے بہلے الله كى حدوثنا كى بھركها: یں اپنی مؤکل در مربنت ابی سفیان (اُم جبیر م اے دیئے گئے اختیار برم حضرت دمول الشرصل الشرعليدوس كاعقد بكاح قبول كرتابول الشراس

له چادَتُو دینادمُرخ، ایک دینادمسادی ایک تولهونا بواکرتا تھا۔

سَّ والناشِ

ديگر خلفار بنواكمير كائك إن كے حارس يبى عصائے چلاكرتے تھے بقيرة وَعَمَا مِن الله على الله عل

شاہ نجاشی نے اِن ہدایا اور تحفول میں ایک نادروشاہی زیور بھی بیش کیا تھا جسیں قیمتی موتی اور بیرے جڑے تھے، نبی کریم صلے الشرعلیہ وسلم نے یہ نادر زیورا بنی نواسی اُمامرُ اُ (سیّدہ زیزب نے کی صاحر ادی) کو عابیت فرایا ویتے وقت فرایا میٹی اس زیورسے اَواستہ ہونا ۔"

وَفَاتِ نِجَاشِيٌّ بِهِ

فتح مدّ منه سے بچھے بہلے شاہ بخاشی کا انتقال ہوگیا، وی اہلی نے آپ کو اطلاع دی آپ کے اطلاع دی آپ کے اور فرایا، آئ تہا رہے جھائی اُسکے کہ اور فرایا، آئ تہا رہے جھائی اُسکے کہ بھراک کی تماز جنازہ غائبانہ اُدا فرائی۔

یہ بہلاواقعہ بے کہ آب نے اس سے بہلے کسی سلان کی نماز جنازہ خا اوانہ فرالاً اوانہ فرالاً اوانہ فرالاً اوانہ فرالاً اس سے بہلے کسی سلان کی نماز جنازہ خا اوانہ فرالاً اس سے بہلے کسی سلان کی نماز جنازہ خا ان ہے۔ بھی ، حالا نکہ آبیک حیاتِ طیبہ یس مرینہ مورف شاہ نجاشی کیئے تابت ہے۔ اُعلی الشر مقام ہے اُسلام اور سلانوں کی تا تیدون مرت کی ہے جس وقت اسلام اور سلانوں کی تا تیدون مرت کی ہے جس وقت اسلام اور سلانوں ہے ذین تنگ سے تنگ ترکیجارہی تھی ۔

تَ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَنْ ضَالَ وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَثُولَاء

عبد الرحمل غفركهٔ ۲. ذوا نقعده سلاكاله جده (سؤدى عرب)